ندگی کے آخری المالون مي وتتاران صليب ئنلطال فللح الدين ايۇلىكى



زندگی کے آخری ٦ سالوں ہیں پرشارانِ صلیب پر شلطان سلاح الدین

ايۇيى كى بلغارى

مُحَاطِّاهِ مَقَّالِشِيْ



الابلاغ ببَبلشرزابن فيسطرى بيُوطرز بالنفيّ





.

#### فهرست

| 9  | ح ل آغاز                                              |
|----|-------------------------------------------------------|
|    | طوا نف الملوك كادور اور صليبيول كي آمد آمد            |
| 16 | ب نینل صلیبی بنگ اور مشوط بیت المقدس                  |
| 17 | ایک سال میں خین صلیبی حکومتوں کا قیام                 |
| 19 | ي بيداري كا زمان                                      |
| 20 | و عداد الدين ز تني زيتير كم التمول صليبول كي مخطفي    |
| 20 | و تور الدین محود ریشے اور اس کے جمادی و قبال عزائم    |
| 23 | ساخان صلاح الدين ايولي رفقيه علم جهاد قعامة جين       |
|    | حلين ميں صليميوں پر قبروغضب                           |
| 27 | و یاس کی شدت کاعذاب اور اوپر سے مجاہدین کی ملفاریں    |
| 28 | و جوش جهاد اور طلب شهادت مع فحاضين مارتح سمندر        |
| 28 | ، ایانک ایک نودوان بحلی کی طرح تکوار لیے انکتا ہے     |
| 29 | "أَلَّ "كا بلور جَلَّى بتهيار استعل                   |
| 29 | فيرتاك اور حسرتاك موت كالقين                          |
| 30 | ا على اعظم نر مجابرين كا فبقت                         |
| 30 | و صليبي بادشاه ك قيم كى تابى اور سجده من شكرات ك أنسو |
| 32 | . سلمانوں کے ب ہے برے صلیبی وشمن کی گر فاری           |

|    | <b>63</b>                               | - 1472 × 1                             | E                            | ايو بي کي يلغار               |                    |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 33 | *10111000000000000000000000000000000000 | سرا<br>پ <u>س</u> ند میں میں           | کیابدس کے باتھور             | بزار صلببی نوجی م             | ٠ مَى              |
| 34 | <u>s</u> e                              | ا آیک رئ ت باند <u>ه</u>               | ببی قیری نیمے تا             | عاليس عاليس سا                | <del>-</del> 1. /• |
| 36 |                                         |                                        | گن و و                       | ن والنفيه مسيح المجمعة :      | و حلطار            |
| 36 |                                         | 4.4 1 1 1 C - 4 0 1 1 1 1 1 1 1        |                              | حماب آن پينيا                 | ب رتث              |
| 38 |                                         |                                        | كريناك انجام                 | بالمتتاخ رسول كأ              | ين صلبي            |
| 38 |                                         | رائيان                                 |                              |                               |                    |
| 40 |                                         | له ظلم ہے رہائی                        |                              |                               |                    |
| 40 |                                         | طه بیان خطیب                           | د لگا دينے والا <sup>ش</sup> | ما جذبون مين آگ               | Soles Se           |
|    |                                         | المقدس                                 | -: B                         |                               |                    |
| 45 |                                         |                                        |                              | لی زور دار حمله .             | ب كيارًا           |
| 48 |                                         | 1810131122711171                       |                              | یخشی کی در خواستیر            | و وال              |
| 49 |                                         |                                        | ر جذبه کی تصینیار            | ں جان مخشیاں او               | ين معافيا          |
| 51 |                                         | لے جہادی مناظر                         | 200                          |                               |                    |
| 54 |                                         |                                        |                              | ک کی رہائی اور ر <sup>ہ</sup> | - ·                |
| 59 |                                         | ين داخل ۽ و ٽاہے                       |                              |                               |                    |
| 59 |                                         | ************************************** |                              |                               |                    |
| 59 |                                         |                                        |                              |                               |                    |
| 59 |                                         | السبارك كإروح بيرور                    |                              |                               |                    |
| 61 |                                         | کے آنسو اور ہچکیاں                     |                              |                               |                    |
| 61 |                                         | راب بيت المقدس كي                      |                              | W-84                          |                    |
| 61 |                                         |                                        |                              |                               |                    |
| 63 | ***********                             |                                        |                              | لدم مسح                       | ( in 19)           |
| 63 |                                         |                                        |                              | +7 6 / S                      |                    |

| 4  | ﴿ ايوني كي يافارين ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ أَنَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | فتح بیت المقدس کے بعد پھر جہادی میدان سجتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 67 | ہز، سلطان کی آمد کا من کر حملہ آور فرنگی بھاگ اٹنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 68 | م<br>جمادی میدانون میں فتوحات پر فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 70 | ور ساز قید شن بوتون اور تصویرون کی شامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71 | وہ عادیق میں دون مور موہوں کی<br>وزیر جدیت ناک خندق والے قلعہ کی فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71 | ہے۔<br>پئر مسلمان مطلوم قیدیوں پر آزادی و ربائی کے دروازے تھلتے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71 | هِ: عَمَارُ کَي چُونُ پِرِ وَاقْعِ مَعْبُوطَ قَلْعَہ کَی تَنْجِیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74 | وچ کیپار می چاہدات کے جمادی معرکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74 | ہے۔<br>پئے کمہ و مدینہ پر حملہ کرنے کے خواہش مبتد ریکی ناند پر جمادی ضرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 75 | ن بارشوں کیج اور ولدل کے درمیان خند تول سے کرے قلعہ کی طرف وی تدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 76 | ت «جان کی منزل" فتح ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 76 | رہ میں میں میں میں میں ہے۔<br>ای فع کے بعد سلطان رائم کی بیت المقدس میں عمیدالا فعنی کی ادائیگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 78 | ﴾ بيت المقدس پر نسب صليب اعظم كى بغداد رواڻلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | ریحه مزید عظیم جهادی کاریاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | - 100 00 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79 | يَجَ صلاح الدين كا مُعَامِد الله طرز وُندگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 83 | ربی مملک بیاری می سلطان رفته کو گور ایستان منظم کو گور استان کی پیشت سے بینچ نه اسار سکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 87 | ری مسلم به بازی می میشود کرد می موت میشود کرد کرد کرد کرد میشود کرد کرد کرد کرد کرد میشود کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد |
| 89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 92 | ری وغاہے ب رحبتی اور علت سرمانیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 94 | رو مارس العام مسلم المراجع في والول المارس المستعمل المراجع المراجع الول المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ﴿ الإِنْ كَانِينَ ﴾ ﴿ ﴿ الْأَنْ اللَّهُ ﴿ ﴿ الْأَنْ اللَّهُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# جهاد کی کمانی تصادیر کی زبانی

| 18 | جر من افرانسی اور برٹائوی فوجوں کا ساملت انونی کے علاقوں نیا حملہ آور ہوتا انتشار                   |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 21 | الور الدمن زُكِيَّ يُووو تَدرينُ منهِ إو انهول بنَّ ريتُ الْمقدس كَى مُنتِت بنانَ كَيتُ الواليا قما |     |
| 26 | صلال آمدین کے تجابدین کی تحیدہ گاہ ہے والے مسجد الصلی کے تحراب و متبر کا د کنش منظم                 |     |
| 35 | علین یا ایمودیوں کے مدید متورون قبلت کرنے کے محروہ عزائم کی نشاندھی کرنے والا تنش                   |     |
| 46 | ہرو خلم شمر کی وہ بلند و باا دیوار جس کے مقب بیس مورچہ زان ہو گر صلیبیوں نے مجاہدین کا              | 1   |
|    | . روا كا اور متنابله أبيا                                                                           | 11/ |
| 50 | برو مللم ك ود بازار ك جمال ملطان ك كورت دور وو زائر مطيبون كا شكار كرت رب                           | -1- |
| 53 | ي متاران صليب كالقاقب كرك والے مجامع بن في جمادي و الآل راه كزر ايك قديم شامراه                     | 4   |
| 55 | مسجد اقتضیٰ کا دو تاریخی تهه. خانه جو تهمی تمازیول اور مجامع یک آمازگاه قفا.                        | ٠,  |
| 58 | سلطان ایدبی کے دور کی قدیم مید دهلم کی مغملی فسیل وادی جوم اور وج بیکل کلیسا کا منظر                |     |
| 62 | قديم شريه علم كي شاني فسيل كاوروازه جمال مجابدول اور صليجال بين زيروست معركه اوا                    |     |
| 64 | بدوروں کی مقدس جگد "وج ار کرید" جمال وہ مسلمانوں کے فلاف سازشیں کرنے کا عرام                        | 1.0 |
|    | <u>ين 2</u>                                                                                         | 1   |
| 69 | معيد النفى ك مختف افسره اهد و مسلمانون ت جماد كو كمزا ترف كى قراد كر مب ين.                         | 150 |
| 72 | حرم قذی کا ایک فضائی منظر کئی منظر میں معمودی آبادیاں دیفام دے رسی ہیں                              | W   |
| 77 | يبوديون ك محرود فزائم اوربيت المقدس كي حالت زاركي أنينه وارايك ول فكار النوير                       |     |
| 80 | ورياؤن اور فتفي پر واقع صليون ك قلعون رياستول اور فرقي عاقون كي تنسيات جن پ                         | 10  |
|    | ن جمينة ربار النشرا                                                                                 | Ų-  |
| 84 | دیت المقدس بمودی ریشه دوافعان کا شکار ب ایک دور و نایاب اتسویر ا ارخ کر بیند ب                      | •   |
|    | سلطان الولي ك مزار كا دو منظر جب فرانسيي جر نيل في قبركو تحوكر ماركر كها                            |     |
| 88 | منجد اقتلیٰ کی حدود میں رکھ گئے قانعین اسلام کے ڈیر استعمال جنسیار                                  |     |
| 91 | سفطان کے شازیوں کی محیدہ گاہ                                                                        |     |
| 93 | ملیبی جنگوں کے دوران جمادی سرگر میوں کا مرکز ہے والا ایک عظیم الشان قلعہ                            | 1   |
| 96 | جزیرہ قبرص کا کلوی قلعہ جو صلیبی جگوں کے دوران صلیبی حملہ آورون سے لیے مرکزی                        |     |
|    | 3 Ch 4 ( )                                                                                          |     |

#### حرف آغاز

مدل ورمی این الدین الوبی جس نے اسلامی تاریخ پر اپنی عظمت و شوکت کے انسٹ ملطان صلاح الدین الوبی جس نے اسلامی تاریخ پر اپنی عظمت و حمیت کا عالم یہ تھا کہ ایمی نو نقوش عبت کیے ہیں کی اسلام اور مسلمانوں کے لیے غیرت و حمیت کا عالم یہ تھا کہ ایمی نو عمر بی میں "عیمائی فوجیں "رہا" پر قبضہ کر کے مال و اسباب نوٹ کر عور توں کو پکڑ لے باتی بین- یہ ظلم و کیو کر یہ نو عمر صلاح الدین ایک ترکی ہو زھے کو لے کر سلطان علام الدین زعمی کے پاس پہنچتے ہیں- عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں' اس کی انطاعی حمیت وغیرت کو بیدار کرتے ہیں اور رو رو کر عدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔

نیک دل باوشاه کو ان حالات کا علم ہو ؟ ہے تو وہ تمام فوجیوں کو جن کر ؟ ہے. اسمیں "ربا" کے حالات سنا اور جماد پر أجمار ا ب اور اعلان كرتا ہے كد "كل صبح ميري للوار ربا کے قلعے پر امرائے گی' تم میں ہے کون میرا ساتھ دے گا؟" یہ اطان س کر تمام فوجی جران رو جاتے میں کہ یماں سے "ربا" ۹۰ میل کی دوری پر ب ' راتوں رات وہال کیے پنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کس طرح ممکن نہیں۔ تمام فرجی ایمی فور بی کر رہے تھے کہ ایک نو مرائك كى أواز كو فيق ب "بم باوشاه كاساته ديس كي." لوگوں نے سر اشاكر ديكها تو ایک نو عمر لزکا کھڑا تھا، بعضوں نے فقرے جست کے کد "جاؤ میاں کھیلو کودوا یہ جنگ ب بچول كالكيل نسين- "سلطان نے يه فقرے سے تو غصے سے چرد سرخ ہو كيا يواد: " يہ پچد ج کتا ہے اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا. میں وہ پچہ ہے جو "ربا" ے میرے پاس فراد لے کر آیا ہے اس کا نام صلاح الدین ہے۔" یہ س کر فوجیول کو غیرت آتی ہے سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز ودپسر تک رہا پہنچ کر حملہ کر ویا۔ محمسان کی جنگ ہوئی میسائی سید سالار بوی آن وبان کے ساتھ مقابلے کے لیے اٹلاا سلطان نے اس پر کاری صرب لگائی مراوب کی زرہ نے وار کو ب اثر بناویا۔ عیسائی سید سالارنے بلٹ کر ملطان پر مملہ کیا اور بیزہ تان کر سلطان کی طرف مجینکنا ہی چاہتا تھا کہ صلاح الدین کی تلوار فضامیں بجلی کی طرح پنک انفی اور زرہ کے گئے ہوئے حصہ پر گر کز میسائی سید مالار کے دو فکڑے کر کے رکھ دیئے۔ میسائی سید مالار کے موت کے گھاٹ ا ترتے ہی میسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور "رہا" پر مسلمانوں کا تبغیہ ہو گیا۔

آن ہر مخص کی زبان پر نو عمر صلاح الدین کی شیاعت کے چرہے ہیں اور سد واقعہ تاریخ اسلام میں سنرے الفاظ ہے لکھا جاتا ہے۔

جوان ہو کر یمی صلاح الدین مشرق کا وہ سید سالار اور جرنیل مناک جس کی تلوار

آن بھی یورپ کے افق تاریخ پر چیک رہی ہے۔ آئ بھی ملطان کانام لیتے ہی دنیا بھرکے صلیعیوں کے ماتھوں نے بیٹ بر نظا ہے اور اس کی تعوار کی کان کی کیک صدیاں گزر جانے کے باورور آن تک وو حصول ہیں تقلیم کیا جانے کے باورور آن تک وہ خسی بحول سے۔ سلطان کی زندگی کو دو حصول ہیں تقلیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ اس کی اخاباتی عظمت ہے مضتل ہے اور مرا میدان قال میں بر میریکار ہوکر دشموں پر یلفاری کرنے اور شہین کی طرح جھیٹے ہے مضتل ہے۔

یوں یو رپ سے تمام ملکوں کے صلیب کے رَبَاری یادشاہ اور مربراہان نے باہم ال کر است تمام یو رئی ملکوں آسٹوا فرانس اجر منی اللی انگلتان کو بان آ آرلینڈ وغیرہ کی فوجوں کو ایک جگہ اکتفا کر کے ان کو ایک ٹڈی ول الشکر کی شکل دے کر اور چھران میب ملکوں کی ان فوجوں کا ایک منتقد جر نیل آ ترلینڈ کے بادشاہ رجرڈ کو بنا رہے ہتے کہ وہ مشرق وسطی جائے اور صلاح الدین کو فتل کر کے بیت المقدس (کہ جو مسلمانوں کا دل ہے) پر وسطی جائے اور صلاح الدین کو فتل کر کے بیت المقدس (کہ جو مسلمانوں کا دل ہے) پر قبضہ کر لے۔ یو رپ کے ملکول کے بادشاہوں کی ہدایت و انتانت پر رجرڈ یورپ سے

صلیمیوں کا لاؤ فشکر لے کر صلاح الدین کے علاقے میں پینچ گیا۔ ملطان نے اس کا کیے استقبال كيا؟ يدار أب كتاب يوه كرجان ليس كد اس مختر الكيديم بم في سلطان کی زندگی کے آخری چھ سال کاعرصہ منتخب کیا ہے۔ سلطان کی زندگی کے بیر آخری ۲ سال اس کی زندگی کے سب سے قیتی اور یادگار ایام ہیں کہ جن میں اس نے مسلسل صلیعیوں ے معرے کرتے ہوے 'جماد و قبل کے میدان گرم کرتے ہوئے 'صلیوں کو ہر طرف ے تھیر گھیر کر ان کا شکار کرتے ہوئے است المقدى كو ان كے ناپاك عزائم سے بچانے سے لیے اللہ کے اس بارکت گر کی عرت و ناموس کی رکھوالی کے لیے اون رات ایش جان جھیل پر کیے افضروں کی جھاؤں میں تیروں کی بارش میں افزول کی افتول میں ا گھو ڑے کی پشت پر ہیلے کر' اس کو دشمن کی حفول میں مریث دوڑاتے اوے' کلواریلند كرتے ہوئے 'اللہ كے باغيوں' كافروں ' طالموں كى گرونيں اٹراتے ءوئے .... عن دون الله کے ان پجاریوں کو خاک و خوان میں تزیاتے ہوئے اور ایسے معرکے ' واولے استنظے' بریا کرتے ہوئے اور و حمن پر گھاتی لگاتے ..... بافاری کرتے " شاہین کی طرح مواوں پ جینے پلنے اور پر جھنے ..... ملطان کی زندگی کے آخری ۱ سالول میں ای مجابدانه روب کو و کهایا گیاہے۔ اس جماوی و قبال تنگ و گاؤیس سلطان کی زندگی کی آخری سبیس اور شامیس مروں کی تھا کہ اس نے صلیبیوں کے سرون کی فصل کو مشیر جہاد سے کائتے ہوئے مسجد اقصیٰ کو تایاک صلیبی قبضے ہے آزاد کروالیا۔ سلطان کے اتمی شجاعت و دلاوری مباوری و حميت سے بحربور قبال ايام كے چند فظاروں كو جم نے اس كتاب كا حصد بنايا ہے كد جو خالصتاً سلطان کے جمادی و قبالی کردار کے غماز ہیں۔

عظیم عبابد؛ صلاح الدین ایونی کی زندگی کے آخری سالوں کے یہ جماوی لمحات جمیں یہ وعوت مبارزت وے رہے ہیں کہ داخل مین مُبادِذِی کہ تم میں ہے کوئی ایسا والدور بند و عبدان میں آکر ان صلیب کے یجاریوں کا مقابلہ کرے۔ کہ آج جب امت مسلمہ صلیبوں کے گھروں' ان کی سمرہ چالوں اور فریبانہ سازشوں کے جال میں مجھن کر لمولمان ہے ۔۔۔۔ آوا ۔۔۔۔۔ آج افغانستان' تشمیر جنت فظیر کے مظلومین' مقمورین' مجبورین'

معسومین .... کشے تیسے ..... خون آلود ..... بارود کی نو میں رہے ہے .... رو رو کر یہ فریاد الورينة جن كه نام نماد مهذب يورني ورندول يث جمين جير بحرز كرركه ديا..... بمين گخه ے بے گھر ..... وطن ہے بے وطن کر دیا ہے .... امارا میہ حال کر دیا ہے ..... ایم جا کمیں و من مے باس فالات کے کر جائیں ..... من کے باس فرادی بن کر جائیں .... ہم کس مي وينا وكفراوسنا كمين كه جمارت وكلول كإبداوي كرسطة ..... يه وكحيارت آخ أسي اليوني اور قائم الجيز كي منتظرين. أسين لكائ كب سه نيضي بن. آخ أجروي محد اقتلى ..... وبي بيت المقدس كه جس كو سلطان صائل الدين من غيرت مسلم كا ثبوت ويت اوت آزاد کروایا تھا کچر صلیبیوں اور بہودیوں کے خونخوار پنجوں میں کینسی بموتی ہے .... اور بال مهجد اقصلي .... مسكتي ٻولي مبلكتي : و كي ...... كرائتي :و كي .... آمين اور مسكيان بُحرتي : و في ' مم بے بوں قریاد کناں ہے ہم ہے کمد رئی ہے کد .... شر الله کا گرا اقتلی .... اے قیرتن شخاعتوں کے این مسلمانو! ..... حمیس بکار ری مول ..... کب سے بلک رای ہول ..... کہ کفر کے تیر میرے مجدوں کے لیے ب تاب جمم کو زخی کر رہ ہیں ..... ميراجم زخموں سے چور چور بوچكائے الوالمان اور وريان عوچكائے .... اے آخرى نی محمد الجریز کے کلد بڑھنے والے امتیوا ..... تم میری چیوں کو من بھی رہے ہو ..... پھر بھی میری مدو کے لیے تمیں آ رہے؟ .... گیا ہو کیا ہے تمیں .... کب آ کر میرے زخمول 193,62

ان حالات میں کیا ہم میں کوئی انہا ہے جو صلاح الدین بن کرونیا بھر کے صلیبیوں کو مند توڑ ہواب وے کر میر بتا اے کہ غیرت مسلم ابھی زندہ ہے ابولی کی شیاعت ابھی زندہ ہے۔ ابولی کی شیاعت ابھی زندہ ہے۔ سے ہماری رگوں میں ابھی نم توری غوری اور ابن قاسم بھنے کی غیرت اور شجامتوں کا میں نون گروش کر رہا ہے۔ سے اگر تم نے مسلمانوں پر روا موجودہ مظالم کو صلیبی بنگوں کا بدلہ کا نام دے ویا ہے اتھ تجرایسے ہی سمی سسہ اب ہرمیدان میں دوبارہ بال اور صلیب بدلہ کا نام دی دوبارہ بال اور صلیب کی بنگ ہوگی۔۔۔ اب میں بنگر اور سلیب ابھی بنگرا ہے۔ اور کی سب کا میں بنگرا ہے کہ ابور مظلوم کی بنگ ہوگی۔۔۔ اب

مدان جهاد و قبال تجین ع ..... اب معرے جول ع ..... اب ابول کے روحانی قرزند جهاد و قبال کی شمشیر ب نیام باتھول میں تھام کر میدان کارزار میں آئر آے میں ..... زب المستضعفين كي رحمت ہے ..... اب ہراس صليبي كے باتھ اور ياؤاں كات ديئے ہو كي کے ہو قتم کے لیے تھی مسلمان کی طرف برهیں گے۔ وہ آگھ نکال وس کے جو امت مسلمہ کی کمی ہی بی کی طرف بری انفرے ویکھنے کی جرائت کرے کی کد صلاح الدی بر روحاني فرزند وجهي زنده سادمت بين ..... وه تهيس برجگه ظلم ب روكيس ك ..... جهاد و قتال کی شاہراہ بر جنتے ہوئے تیریت بیجیے چیچے آئیں سے ...... عنہیں مظلوم و جمبور مسلمانوں بر برگز نظم تمیں کرنے دیں سے بیسہ ظلم سے رو کئے کو ..... تم ہماری وبشت مُر وی کمو یا صلیبی بنگ کے آغاز کا بغل جاؤ .... ہم ہروم تیار ہیں ..... ایپ رب زیم كى رحمت و نصرت ير بحروسه كرت : وت يم تجيم باور كروا وية بين كد ان شاه الله تیری طرف سے شروع کی ٹی اس صلیبی جنگ کا مقیبہ بھی دی برآمد ہو کا جو سلطان صلاح الدين ايولي كے دوريش برآمد ہوا تھا..... پجر تو آگے آگے ہو گااور ہم تاے ﷺ ﷺ اتعاقب كرت وع يورب مينيس ك ... اور وس وقت تك وس جمادي و قال شيد كو سرو نہ ہوئے دیں سے .... ک جب تک بورے بورپ میں جماد کے شعنے تہیں جماز المحت .... والله ي كل الله كالرجم أما مين جاتا .... جب تك ومن فالعر الله ي في نسیں ہو جاتا اور فضائمی "اہلّہ اکم" کے وانواز ترانوں سے نہیں گونج ہاتیں....ان شاہ النُّه .. وه وان عَلَمَ مِب أَبْ والناسنة .

ان شاء اللہ او اب اللہ تقالی کی رحمت سے ہر دوان ونیا میں ملقف جگہ ظلم و دور پر منی روا رکھی گئی ان صلیعی جنگوں کے ملیم تیار ہو چکا ہے .... ایس ذرا صبر کہ جیرے وال تھوڑے ہیں ..... مسرت کی گھڑیاں آئی ہی جائتی ہیں۔ انتہازائد

### طوا نف الملوكي كادور اور صليبيول كي آمد آمد

صلاح الدین انوبی کی ذندگی کے آخری سالول پر منتگو کرنے کا اید ایک تفاضا ہے کے صلاح الدین انوبی کی ذندگی کے آخری سالول پر منتقو سے قبل عالم السلام پر ایک انگاو اگرچہ طائرانہ ہی سمی ڈال ل جائے اور خاص طور پر اس علاقے پر جو صلاح الدین انوبی کے پروان چڑھے کے لیے سازگار الدین ہوا اور وہ میں جزیرہ فراشو ' شانی الدین انوبی کے بروان چڑھے کے لیے سازگار الدین ہوا اور وہ میں جزیرہ فراشو ' شانی طراق شام اور مضر کے مائے ہے۔

کیلن انجنی ۱۶ و او کامیرس شروع نه دوانتما که به حکومت توت بیموت کاشکار بو گفی

اور ایم متعادم ایک دو سرے سے وست و گریبال اور ایک دو سرے کو زیم کرنے وائی بیاجی سلوقی حکومتیں بن بینتیں اور گیر بقد رہے ان صلیبی تملد آورول کا مقابلہ کرنے سے بیاجی سلوقی حکومتیں بن بینتیں اور گیر بقد رہے ان حکومتی تملہ آورول کا مقابلہ کرنے سے بیاجی آئی کئیں .... جب کہ مصر "خاافت فاطمیہ" کے زیر انر تھا جمال پر بنگامہ آورائی نے وہ بنے گئے ہیا آخر اپنے بیاجی جائے ہے ہی جائے گئے ہیا آخر فوجت باتی جا رسید کہ حذفوں وزیروں اور سرواروں میں ختم نہ ہونے والے جھڑے طول کی گئے ۔...

ند کورد حالات سے بردہ کر "ملک شام" تو فاطمیوں اور سلیح قیوں کی تعینیا تانی میں میدان بنگ بنا دوا تھا۔ ان دونوں توتوں کو اس بات کی برداد تک بھی نہ رہی کہ اسٹ اسٹے ملک ادر رعایا کے لیے ضروری حقوق کا خیال ہی رکھ شکیں۔

تو ان حانات میں چھوٹی چھوٹی اور حقیری طوائف الملوی پر مبنی کروی حکومتوں نے جہم ایا۔ کچھ تو ان حانات میں چھوٹی جھوٹی اور حقیری طوائف الملوی پر مبنی کروی حکومتوں نے جہم ایا۔ کچھ تھ تو ایسی بھی جھی نہ تھا۔ یہ جیسے و قریب حکمران آپس میں ایک دو سرے زمین کی خلاق ہے تھا۔ یہ جھاڑے و سرے کے خلاف جھاڑے اور حکم و زیادتی کرنے والے بنتے ہے۔ ابو شامہ کے ابتول سمی کا ایسے بیٹ اور شرم گاہ سے آگے کوئی پروگرام می نہ تھا۔

پہلی صلیبی جنگ اور سقوط بیت المقدس الله خانت عباب زوال پذیر بھی اور است مسلمہ مختل کا در سقوط بیت المقدس است مسلمہ مختل کا در مقانت عباب زوال پذیر بھی اور است مسلمہ مختل کا در است مسلمہ مختل کا در است مسلمہ مختل کا در است مسلمانوں کے مظام کی جمیل کا موقع مل گیا۔ "مسیم اوار" کے تحت بطری راہب نے مسلمانوں کے مظام کی فرضی واست نیں سنا کر بورے ہور ہیں اشتعال پیدا کر دیا اور مسجی دنیا جس ایک سرے دو سرے سرے تک آگ لگا دی۔ بوب ادبی دوم نے اس جنگ کو "صلیبی جنگ" کا سے دو سرے سرے تک آگ لگا دی ہوت کا مناوں کے مناوی کی مطابی اور این کے جنتی ہوئے کا مام دیا اور این کے جنتی ہوئے کا افوان کی مناف کی مرحدوں پر نوت پڑا۔ روبرت افوان پر مشتمل تیو و لاکھ افراد کا سام ہی اسمام کی سرحدوں پر نوت پڑا۔ روبرت

چارمندی کاؤفری اور ریمون الطواوزی جیسے مشور پورپی فرمانروا ان بھری ہوئی افواج کی قیارت کر رہے جھے۔ شام اور فلسطین کے ساحلی شرول پر جیند کرنے اور وہال ایک لاکھ ہے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد شعبان ۱۹۲ ہے جولائی ۱۹۹ ء میں صلیبی افواج نے بیالیس دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر جیند کر لیا اور وہال نوان کی ندیال بما ویں۔ فرانسیسی مورخ «معیشو" کے بعقل «صلیبیوں نے ایسے تعصب کا جوت ویا جس کی مثال شیس کمتی مورخ «معیشو" کے بعقل «صلیبیوں نے ایسے تعصب کا جوت سے کر ایا گیا گا گئی میں مثال شیس کمتی مورخ «معیشو" کے بعقل اور مکانوں کی چھت سے کر ایا گیا گا گئی میں فرندہ جلایا گیا گیا مسلمانوں کو اور بھی اور میل میں جانوروں کی طرح تھے بٹا گیا صلیبی جنگیو ، مسلمانوں کو معتول مسلمانوں کی لاحوں پر لے جاکر قتل کرتے گئی ہفتوں تک قتل عام کا میں سلمانوں کو شعران کی بی وحشیات اور مسلمانوں کو میں ہفتوں تک قتل عام کا میں سلمانوں کی دیا میں وحشیات اور کا میں مسلمانوں کو مقدرانوں کی میہ وحشیات اور کی میں مسلمانوں کی میں وحشیات اور کا کر مسلمان (صرف اقتصلی میں) یہ تیج کی گئے۔ عالم مسلمانوں کی تعمرانوں کی میہ وحشیات اور کی مسلمانوں کی حسید کا اس میں مسلمانوں کو کا میں وحشیات اور کھی میں جنگ کے عام سے مشہور

عیمائی کمانڈروں نے فتح کے بعد نوپ کو خوشنجری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا: "اگر آپ دشینوں کے ساتھ ہماروسلوک معلوم کرنا چاہیں تو مختصراً اتنا کئے دینا کیافی ہے کہ جب ہمارے سپائی معترت سلیمان (بلاگ) کے معبد (معجد مقدل مدد شاہد کا مسابر تاریخ کا میں معترف کے مصابر اس میں اس معترف کا معادل میں میں معترف اس معترف

اقصیٰ) میں داخل ہوئے تو ان کے محیثوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔" اتاریخ یورپ اے ہے گرانٹ ص ۲۵۷)

میت الرفقدی کے مقوط کے بعد مستی اقوام نے متبوضہ شام و فلسطین کو تقلیم کر الات کے القدس طرابلس انطاکیہ اور یافا کی جار مستقل صلیبی ریاستیں قائم کرلیں 'حالات نمایت پر خطر شے نمالم اسلام کے اکثر تحکموان خانہ جنگیوں میں مست شے ' بعض صلیبیول کے حلیف بن گئے شے ان میں سے کوئی بھی تعرافیوں سے مکرونے کا حوصلہ نہ رکھتا تی۔

میل سال میں تین صلیبی حکومتوں کا قیام اسلام صورت حال میں صلیبیوں کا مسلمان ملوں میں داخلہ آسان تر بنا مسلمان ملوں میں داخلہ آسان تر بنا مسلمان ملوں میں داخلہ آسان تر بنا مسلمان تک کہ صرف ایک سال اور چند ماہ کے مختمر عرصے میں اس مساس اسلامی خطے



اس بقش کی مدد سے نیز اس فرانسیس اور برطانوی اور و گھر اور کی فردوں کو سکتان کے عاقب پر تمند اور ہوئے ہوئے وک مکایا کیا ہے۔ میں صلیبی ال اگر سلطان کو تنیخ کر کے دبیت المقد میں پر بھند کرتے تو بوے زام ناز اور تھیرے آئے کئیں انہام کیا ہواڈا ایک مینیبی مورث کی زبان سے سنیں اواوقی ٹاکانی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے :

میں ان صلیمیوں کی مندر جہ زمل تین صلیمی حکومتیں معرض وجود بیں آگئیں۔ میں ان سلیمیوں کی مندر جہ زمل تین صلیمی

ن "رها" كى حكومت: جو ما / مارج ١٩٩٨ كو قائم كى كئ-

﴿ "الطاكية" كى حكومت: اى سال عن "معزميران" ميں قائم ہوئى جس نے "القدس" شنور فبضه كر ليا.....

میں اس میں میں میں القدس " شریس اس حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔۔۔ چھر یہ شہر معلیمیوں کے ہاتھوں میں ہی چتا آیا۔ یہاں شک کہ (۸۸ برس بعد) صفاح الدین ایونی نے ۱۸۷۷ء میں ان سے داپس لیا۔

😁 " طرابلس" كى حكومت: سيد ١٠٥٥ ميس بنائي گئي-

صلیمیں کے اس تیز رفاری سے حکوشیں بنالینے میں ہمیں زیادہ حرانی شیر، جونی چاہیے کیونکہ ہم گذشتہ پشیمان کن اور ذات آمیز اسباب و مکھ بیکے ہیں۔ اور اس سے بڑھ كريد طالت ديكھتے ہيں كد ممارے ان قلعول كے واليول اور شرول كے امراء ميں سے چند ایک تو ان حملہ آوروں ہے باقاعدہ تعاون بھی کیا کرتے تھے۔ اپنے مال اور اپنی اولاد ان کے سامنے حاضر خدمت کر دیا کرتے اس حال میں کد وہ "القدس" شہر و قضد کرنے والے تھے۔ جیباک "فیزر" میں بنو سنل فے کیا اور "طرایلس" میں بنو مار نے ب غدادانہ کام کیا۔ اور پکھ اور بھی ہیں "جو ال کے نقش قدم پر چلے 'جو اپنی حقیر' کیٹی اور وليل حكومتوں كو بچانے كے عوض اس قوى خيانت اور ذات ير راضى مو بيشے تھے-بيداري كا زماند التقريبا عاليس سال تك عالم اسلام ير جمود طاري رباله بجريكايك ان سأكت لرول ميں جمادي اضطراب بيدا ءونا شروع ہو گيا۔ يہ بالكل طعیں موسک تھا کہ مسلمان انمی حالات میں سے گذرتے علے جائیں.... ان مایوسیول کے بعد ومت كاشعور بيدار بونا شروع دوا ان ب تجات يان اور دبائى حاصل كرنے ك لیے سوچیں بروان چڑھنے کگیں " کیونکہ مسلمان.... باوجود ان محضن طالات کے جو ان پر مماع ہوئے تھے .... چر بھی قرآن پاک است بنوی اور سرت نبوی کی برکت سے است ولول میں' اپنے وجود کے رویں رویں میں (اور ریٹے ریتے میں) ان اسلامی عقائد و

تعلیمات کو حبکہ ویتے آئے ہیں۔

الدین زگی "کواس کام کے لیے حوصلہ بخشائی بہاں تک کہ اعظم میں موصل کی جمونی می برات و ہمت ارباست اس کے باتھ لگ گئی۔ پھراس نے بنونیق الجی اپی شان عبتری جرات و ہمت المجذب ایمانی اور غیرت اسلائی کے جذبوں سے سرشار ہو کر اسلمائوں کی آرزوؤں اور تمناؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی مختصر می اسٹیٹ کو اس طرح وسیع کیا کہ حلب مہاؤ اور معس کے علاقے اسپنے ساتھ ملا لیے۔ جس سے ایک چھوٹا سا استحدہ اسلائی بلاک" بن گیا کچھتے ہی دیکھتے اس جماد کی برکت سے "الرجا" کا عادقہ صلیمیوں سے داگذار کروائیا اور ۱۳۵ھ برطابق ۱۳۳اء ہیں عیسائیوں کی اس حکومت کو مسلمیوں سے داگذار کروائیا اور ۱۳۵ھ برطابق ۱۳۳اء ہی عیسائیوں کی اس حکومت کو خور اعتمادی بلیٹ آئی انہوں نے "الرجا" شامیان کی خور اعتمادی بلیٹ آئی انہوں نے "الرجا" شامیان کی خور اعتمادی بلیٹ آئی انہوں نے "الرحا" شریر اینے دوبارہ قبضے کو "فتح الفتوح" کانام دیا۔

مماد الدین زنگی دلینے کے بے در بے حملوں نے عیسائی فاتحین کے دماغ سے تمام اسلامی دنیا کو ذیر تغمین کرنے کا خیال رخصت کر دیا ادر دہ فلسطین اور شام کے مقبوضات کے دفاع میں گو اپنی بول کامیابی سیجھنے گئے تاہم عماد الدین زنگی دلینے نے ان کی سے خام خیال بھی دور کر دی اوج حمن بارین '''. علیک'' اور ''رہا'' کے اہم مراکز ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔

پھر وہ اس اسلامی بلاک کی توسیع میں مسلسل کوشاں رہا۔ اس نے اپنی جمادی بلغاروں کو جاری رکھا۔ یہاں تک کہ اس نے ان وخل انداز غاصب صلیمیوں کے ناپاک وجود کو ہلاکر رکھ دیا۔ بالآخر اسماھ میں ''بعبر'' نامی قطعے کے محاصرے کے دوران است مسلمہ کامیہ عظیم سید سافار اور مجابد شہید کر دیا گیا۔ (اناللہ وانا الیہ راجمون)

نور الدین محمور ً ادر اس کے جہادی و قبالی عزائم الدین محمود ؓ نے اس علم کو الدین محمود ؓ نے اس علم کو



سلفان نور الدین زندگی بنتے کا بنانی ہوا وہ تاریخی منبرجو نوبسورتی اور پاکیداری میں اپنی مثال آپ تھا۔

سلفان نے اسے اپنی تحرافی میں تعبیر کروایا تھا کا کہ نتے بہت المقدس
کے بعد اسے معبد کے محراب کے ماتھ نسب کی بیا سکے۔

ان کے بائٹین اور وارث سلفان ملاح الدین ایج فی مقتبہ نے ان کا ہے اور ان بورا کیا اور اس منبر کو سے

بیت المقدس کے بعد شام کے شرطب سے قاکر معبد الفنی کی زمانت بنایا۔

ایست المقدس کے بعد شام کے شرطب سے قاکر معبد الفنی کی زمانت بنایا۔

اور ایس بیود بول نے معبد کو آئی فقائی تو ہے بجوبہ روز گار منبر بھی جل مجرک اب بیر معجد

ے محق قائب گری رکھا ہوا ہے۔ اور فر کمی مود کلید کا عظر ب واے ال کے اصل مقام یہ ضب ر تھے۔

(الفَجَاءَ عَلَى نَحُوِ 'لَمْ يَعْمَلْ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ)

'ک یہ ایسا کارنامہ ہے جو اس سے قبل کوئی مسلمان انجام نہ دے ساکا تھا۔ ''

ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی بلاک کو متحد اور بیدار رکھنے کی کاوشیں بھی جیز ترکر دیں جن سے بیتج میں اللہ تعالی نے اسے بھری ورکی چھوٹی چھوٹی من بیند تعلقوں اور شرول کی حکومتوں کی بجائے ایک طاقتور جماو جاری رکھنے والی سلطنت عطا فرمائی جزارہ فراتی 'سوریہ (بعثی شام) اروان مصر' مجاز اور بمن اس سلطنت کے مشہوط یائے تخت سمجھے جانے گئے۔۔۔

سلطان تور الدین ذکی رفید نے صلیموں سے جماد کا علم سبطال لیا اور اپنے مسلسل حملوں سے تمام دنیائے عیمائیت کو بدحواس کر دیا اور بول محسوس ہونے نگا کہ تور الدین زگی کی قیادت میں مسلمان جلد یا بدیر بیت المقدس کو بازیاب کرالیس گے۔ اس خطرے کو بھائپ کر جرمنی سے بادشاہ کو تراد ڈالش اور فرانس کے تاجدار لوئی بغتم نے مشترک تیاری سے ساتھ ایک ٹدی دل لفکر تر تیب دیا اور ۱۳۵۵ھ سے ۱۱۱۲ میں عالم اسلام پر چڑھائی کر دی۔ سلطان نور الدین ذری و مداللہ نے مومنانہ شجاعت اور غیر معمولی استقامت کے ساتھ دو سال تک ان کا بھربور مقابلہ کیا اور اشیس جرناک شکست دے کر وائیس

لو مجے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی حملہ آوروں کی اس دوسری مشتر کد بلغار کو تاریخ میں دوسری صلیمی جنگ کے نام سے یاد کیاجاتا ہے۔

چند سال بعد سلطان نور الدین نے ایک زیروست معرکے میں وی بڑار صلیبی جنگہ میں ہوں بڑار صلیبی جنگہ ویں کہ اس کے اہم مرکز قلعہ حارم پر قبضہ کر لیا بعد ازان ونیائے میں مقبوط مورسچے تیار کرنے کے لیے انہوں نے ومض اور مصرکو بھی ذیر تنگین کر لیا۔ دمیاط اور اسکندرید کی بندرگاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے بورپ کے درکی راستے سے شام اور دیت المقدس کے میسائیوں کی کمک کا راستہ بند کر دیا۔ مطان نور الدین زمی رمد اللہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری طان ور الدین تی کہ ان کا وقت موعود آگیا۔

کاش! ذات باری تعالی اے پورے عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے پچھ مسلت اور دے دیتی! ..... وجود اسلام کو سرایت ہو ایر دیتے ہیں روح اسلام کو سرایت ہو لینے دیتی ..... "القدس" شروع ہو لینے دیتی ..... "مسجد اتصی" میں اس منبر کو نصب ہو لینے دیتی ..... "مسجد اتصی" میں اس منبر کو نصب ہو لینے دیتی .....

افسوس! کہ موت نے اسے مملت نہ دی اور پھر موت بھی اس حالت میں کہ ۵۲ھ میں اس حالت میں کہ ۵۲ھ میں قالمہ دستق کے ایک معمولی سے کمرہ میں سے اللّٰہ کا مجاہد و عاجز بندہ اللّٰہ دب العزت کی بارگا: اقدس میں مصروف عبادت تھا۔ ابھی اس نے اپنی عمری ساتھ بماریں جی در یکھی تھیں۔۔۔۔۔(اِنَّا لِلَّٰہِ وَ اِنَّا اِلْنِهِ وَ اِجْعُونَ اُ

سلطان صلاح الدین الونی علم جماد تھا مجے ہیں المین صلاح الدین الونی علم جماد تھا مجے ہیں کے شاگر د الدین نے بیت المقدس اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے بھرے اس علم جماد کو اشا لیا.... صلاح الدین کی شخصیت میں تقریباً تمام اسلامی محاس و فصائل کوٹ کوٹ کر بھر دیتے گئے تھے۔ اس میں بروباری و پر بیزگاری ارادے کی بھتی و بیش قدی و نیا ہے بے رفیق اور سخاوی ممارت سیای و تدبیر عملی 'جمہ وقت جماد کے لیے کر بست 'علم دو تی

اور علماء کی قدر وائی جیسی اعلیٰ صفات قامل رشک تھیں۔ ایٹیینا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دمین کی سمریئند کی' اپنے دشتوں کی سرکوبی کے لیے چن لیتا ہے ان میں میہ صفات لازماً موجود ہوتی ہیں' جو اپنا حصہ ذال کر آرمئ اسلام کا رخ صحیح جانب موڑ دیتے ہیں۔

سلطان صلاح الدین ایوبی روزی کی شخصیت اسالی ناریخ بین ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحد جماد مسلسل سے عبارت تھا انسول نے دین سیمین کی سربلندی محشرسے جماد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لئے انتقک جدوجمد کی اور اللہ ہزرگ و ہرتر نے انہیں اِن کے ارادول میں کامیاب کیا۔

ملطان صلاح الدين ويوني كا تعلق رو قوم ے تفاجو شام عراق اور تركى كى جنولى مرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے والد جم الدین الیب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں "دومین" کے رہنے والے تھے" بعد میں وہ شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شائل و سكے۔ ان كے بھائى "اسد الدين شركود" بھى ان كے ساتھ تھے۔ دونوں في اين صلاعیتوں کی بناء پر نمایاں رق کی۔ جُم الدین ایوب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایولی کے لیے بھی ترقی کے راستے تھل گئے۔ سلطان نور الدین ذکی نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیرکوہ کا دست راست بنا کر روانہ کیا۔ معربہ قبضے کے لیکھ عرصے بعد جب شیرکوہ نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب كى ميئيت سے صلاح الدين ابولي نے وہاں كى حكومت سنيسال كى۔ 200 يس الطان نور الدين زنگى كى وفات كر بعد صلاح الدين ايولى مصرك خود مخدر حاكم بن كت. بعد ازال انهوں نے ومشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی چھوٹی کرور مسلم ریاستوں کو بھی این تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی جو صلیبی حکرانول کی متحدہ طافت كامقابله كرف اورانسين املاى مقبوضات عن تكالنه كى بحربور صلاحيت وكحتى تقى. اس سے قبل سلطان کی زندگی ایک عام سابی کی می تقی مکر حصران فخ ای ان کی طبیعت میں تجیب تبدیلی بیدا ہوئی۔ انہوں نے راحت د آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو خود پر فازم کر لیا۔ ان کے ول میں میہ خیال جم گیا کہ اللہ کو ان سے کوئی بڑا کام



لینا ہے جس کے ساتھ میش و قرام کاکوئی جو زنہیں۔ وہ اسلام کی تھرت و حمایت اور جماو فی سمبیل اللہ کے لیے کر بست ہو گئے' ارض مقدس کو صلیبی جنگہوؤں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنالیا۔

صلاح الدین ایوبی دینی نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران ای کام کے کرنے کی کوشش کی۔ اس کی شخصیت میں موجود خصائص و کمائٹ کا بھی میں شاخا انتخاک کام نے اسلام میں جیشہ باتی رہنے والے رکھی شاندار اور عالی شان کارناے سر انجام دے لیے۔ تو قصد مختراب بیجے! اس کے بیچہ ایسے ہی اعمال اور کارناموں کا بیان بھی ما حظہ ہو:

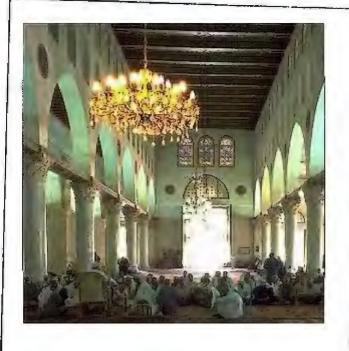

سبد اقسیٰ کے محراب و متبر کا ایک و تکش منظریہ خوبصورت پر شکوہ اور باد قار مقام اللہ کے بے شار مقرب بدوں اور ساطان مااج الدین الیونی کے مجابدین و خازیان کی تعیدہ گاہ رہی ہے۔



# حطين ميں صليبيوں پر قهرو غضب

"حقین" کیرہ طربہ کے مغربی جانب واقع ہے 'جو اب مقوضہ فاسطین میں ہے۔
یہ ایک مر مہز و شاواب لبتی ہے جس میں پانی کی فراوائی بھی ہے۔ اس میں جیسا کہ زبان
زد عام ہے۔ کہ شعیب طبطا کی قبر بھی موجود ہے۔ اس بہتی کے قریب بی سلطان صلاح
الدین منٹے کا صلیعوں ہے ایک خون ریز معرکہ ہوا تھا' وہ کس طرح ہوا تھا؟ ابھی کاری خے
اوراق بلنے ہیں۔ ۱۹۸۳ھ ماہ ریج الاول کی ۲۲ کاری کو پروز ہفت یہ معرکہ بیا ہوا۔ اس
معرکہ ہے۔ قبل صلاح الدین ایونی دائے کی طالت مضبوط' قوت بازد توان طکر جرار' اور
لوگوں کا جم غفیراس کے ایک اشارہ فرویر اسلام پر نگر ہونے کو تیار تھا۔ سلطان صلاح
الدین نے اللہ تعالیٰ کی عظا کردہ ان تمام نعتوں اور قوتوں کو صلیمیوں کے مقاسیلے میں
استعال کرنا جا آگہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجادی جادی جائے۔

پیاس کی شدت کاعذاب اوپر سے مجاہدین کی یافارین سے خبر لی تھی کہ مر زمین میں "عکا" کی سر زمین میں "معفوریت " کی چراگاہ میں صلیب کے بجاری اپنے لاؤ انشکر سمیت اکھنے ہو رہے ہیں۔ سلطان اپنے لشکرول سمیت حلین کے علاقے بچرہ طرب کے غربی پیاڑ پر ان کے قریب می شخصہ زن عوار اس نے صلیموں کو ابھارا اور انسیں وہی سے نکال کر ایسے علاقے میں لائے میں کامیاب ہو گیا جمل بانی شہر قفا۔ راستوں بیس واقع جو چند خیشے اور کالب تھے ان کو بھی مسلمان مجاہدیں نے ناقابل استعمال بنا دیا تھا۔

جب مسلمان اور صلیبی ایک در سرے کے قریب ہوئے تو شدت یاس سے

صلیمی بہت تک ہوئے۔ اس کے باوجود وہ اور مسلمان ؤٹ کر لڑتے رہے ' بہادری اور حبر سے داد شجاعت دیتے رہے ' مسلمانوں کے مقدمہ الجیش لینی ہاہ کے اگلے دست بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس کے بعد انہوں نے ان اللہ کے دشنوں پر شہوں کی بوچھاڑ سے وہ بارش برمائی جیسا کہ وہ متنشر مڈی دل کا تملہ ہو ' اس ہے دشمن کے الن گئت گھو ڑ سوار جہنم واصل ہوئے۔ اس دوران صلیبیوں نے بارہا پانی والی جگہ کی طرف بوھنے کی کوششیں کیس کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صرف شدت باس ای کی طرف بوھنے کی کوششیں کیس کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صرف شدت باس ای کی وجہ سے وہ کشر تعداد میں مر رہے ہیں۔۔۔ اس بیداد مفر قائد و سید سالار نے الن کے واردوں کو بھانے لیا تو وہ ان کے در میان حاکل رہا اور وہ بی می ان کی شدت باس کو بر قرار رکھا۔۔۔۔۔

جوش جہاد اور طلب شہادت کے فعالیمیں ماریتے سمندر اطوانی موجوں کی طرح مسلمانوں کے پاس پینج پینج کر اسیں ابھاد تا رہا' جو اس شہادت کے صلے بیں اسیں اللہ کے پاس سے سطنے والا تھا' اس کی رغبت ولا تا رہا ۔... شوق جہاد پیدا کر تا رہا۔... ان صابر اور صادق مجادین کے لیے اللہ کی تیار شدہ نعتوں کو یاد ولا تا رہا .... تو مسلمانوں کی حالت ویدنی بن گئی کہ وہ موت یعنی مرتبہ شہادت کے حصول کے لیے دیوانہ وار آگے برحت گئے اور اس کی ایمان افروز باتوں کو خت تو ظاہری ذندگی ہے دست کش جو کر جنت کی طرف لیکنے گئے ..... گویا کہ اپنی زبان حال میں بور بین بال میں مور جنت کی طرف لیکنے گئے ..... گویا کہ اپنی زبان حال ابھا کہ وجوان جوں کہ جمیں ان صلیبوں کی صفوں کے پیچے جنت مل رہی ہے۔ " ابھانک ایک نوجوان میں کی طرح تماوار لیے نکان ہے ابھی کی طرح تماوار کی صفوں کے بیچے جنت میں مسلمانوں کی صفوں سے بیچے «موان برجوان میں پر بوت پرے اور اے شید کر دیا۔ اس کا شہید ہونا جیان و شدشدر رہ گیا۔ بھرد شمن اس پر توت پرے اور اے شید کر دیا۔ اس کا شہید ہونا جیان و شعید کر دیا۔ اس کا شہید ہونا جیان و ششدر رہ گیا۔ بھرد شمن اس پر توت پرے اور اے شید کر دیا۔ اس کا شہید ہونا

کیا تھا گویا کہ پزول کے خزانوں میں آگ سلگا دی گئی ہو۔ مسلمان طیش میں آ گئے' ان سے سیتوں میں جوش انتقام کا طوفان فعائمیں مارنے لگا۔ للذا انسوں نے ایسا نعرو تکہیر باند كيا ك شي كائات مح كنارول في شاجو كاور آفاق عالم في جس كاجواب ويا جو كا. پكر مسلمانوں نے صلیمیوں پر وو پُر خلوص فیدائیانہ اور جانگارانہ تھنے کیے جنہوں نے صلیمیوں کی صفول کو تنزیز کر کے رکھ دیا صلبی فوج کے سربراہ ''الکوٹار یموند'' کا ول مایوسی اور نامیدی ہے بھر گیا' اس نے میدان جنگ ہے فرار ہونے کی کوشش کی' لیکن یہ کہے ہو سكمّا تفيرًا اس نے ایٹالیک گھو اُ سوار وستہ اکتھا کیا اور قریبی مسلمانوں ہے عملہ آور ہوا تاکہ بھا گینے کے لیے کوئی راستہ بنا سکے 'کیکن اس جانب صلاح الدین ایوبی کا بحتیجا تقی الدین عمر مقرر تھا' جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک مصیب زوہ اور ماہوس آوی کے حملہ کرنے کی طرح حمله آور بین کوئی راد فرار چاہے جین کو اس نے انسین بھاگئے کی راہ وے دی۔ انسول نے جان کی الن بین ہی عاقبت جاتی اور وم دبا کر بھاگ فیلے۔ وہ اس بھاگ رہے تے کہ بلث کر بھی ند و کھتے تھے اکمونکد ان کی مطلوب اب ایک ای چیز تھی کہ بھاکو بھاکو اور جان بجاز ....

آگ کا بطور جنگی ہتھیار استعمال اور یہ بھی ایفاق کی بات تھی کہ وہ عناقہ ایسا تھا جمال خنگ گھاس اور خزان زوہ خنگ ورخت

كيترت موجود عقم اور وہ دن بھي انتهائي زياره كري والے ' لُو حلتے كے ايام تھے ' مسلمانوں نے اس میں آگ لگادی' آگ بڑھی' شعلے اٹھے' ہوا کا رخ بھی صلیمیوں کی طرف تھا۔ تو اس طریقے سے صلیبوں پر کئی حرارتیں حملہ آور تھیں بینی آگ کی حرارت .... وحو کیں کی حرادت ..... بیاس کی حرارت ..... قال کی حرارت ادر موسم کی حرارت ..... سب کی بب اسمنسی ہوئٹی تھیں۔ اس سے مجل انسوں نے اپیاحال مجی ند دیکھاہو گا... (کیو کلد ی صلیبی اکثر سرد اور برفانی علاقول کے رہنے والے تھے)

عبرتناك اور حسرتناك موت كالقين النبين اس بات كالقين جو كيا تفاك كوني راستہ انہیں موت سے بھا نہیں سکے گا

موائ اس کے کہ اپنے "محقیدہ" کا... خواہ وہ کیما بھی ہے.... وفائ کرنے والے کی طرح ممادری کے جو ہر دکھاتے ہوئے موت کی طرف ہی بڑھا جائے... ادھران مسلمانوں کا کیا جوش اور واولہ ہو گاجو اپنے کچے مقیدے کے ساتھ لڑ رہے تھے 'جن کے گھر بار لوٹ لیے گئے تھے جن کے علاقے جھیں لیے گئے تھے۔

صلیب اعظم پر مجاجرین کا قبضہ اعظم "کو چین لیا جس کو اس اسابوت" کئے ۔ اس سلیب السلوت" کئے ۔ اس سلیب السلوت" کئے ۔ اس سلیب کا مسلمانوں کے قبضہ جس آ جانا ان کے لیے سب سے بری پریشانی بن گئے۔ اور سے اللہ کا لئکر یعنی مسلمان انسیں یہ تیج بھی کیے جا رہے تھے اور ب خار کو قبیری بھی بنا در ہو تھی۔ اور بہادر تقریباً ڈریٹھ قیدی بھی بنا دیج تھے اور بہادر تقریباً ڈریٹھ قیدی بھی بنا دیج تھے اور بہادر تقریباً ڈریٹھ

صلیبی بادشاہ کے قیمے کی تابی اور سجدہ میں شکرانہ کے آنسو ملاح الدین کے

صد گھوڑ سوار پاتی رہ گئے۔

بیٹے سلطان افضل کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو اس نے معرکد سے اس مرطلہ ہے متعلق اپلی بینی شادت کے طور پر بیان کی ہے ' وہ بتا اک ہے کد "میں بھی اس معرک میں اسنے ابو کے بمراہ تھا.... ان افر گیوں نے اسنے مدمقائل مسلمانوں پر یک بارگی ایک برنا قطرناک مملہ کیا میں تک کہ اشیں میرے اور کے قریب تک سے آئے میں نے اپنے اور جان کی طرف نگاہ افعائی تو جرے پر پریٹائی اور جسے کے آثار دیکھے انسوں نے اپنی مریش مبارک کو بچڑا اور نعرا تحکیم بلند کرتے ہوئے دشمن پر نوت پڑے ۔... مسلمانوں نے اس کی بیروی کی۔ فرگل شکست کھا کر بیٹھے ہے اور ایک شیاع تک بیٹھ کر بناہ گذیر ہوئے ۔ میں اس وم دور دور ہے جا رہا تھا: "ہم نے اشیس ہرا دیا ہم نے اشیس ہرا دیا ہم نے اشیس مسلمانوں کو بھر میرے ابو تک پہنچا دیا۔ میرے ابو جان نے دوبارہ پہلے کی مسلمانوں کو بھر میرے ابو تک پہنچا دیا۔ میرے ابو جان نے دوبارہ پہلے کی مسلمانوں کو بھر میرے ابو تک پہنچا دیا۔ میرے ابو جان نے دوبارہ پہلے کی مسلمانوں کو بھر میرے ابو تک پہنچا دیا۔ میرے ابو جان نے دوبارہ پہلے کی مسلمانوں کو بھر میرے ابو تک پہنچا دیا۔ میرے ابو جان نے تک پینچا بھی میں دوبارہ انسیں اس کیلے تک پینچا بھی

دراصل سلطان صلاح الدين ايوني دائية ابنامية فعل و عمل اس انداز سے كر رب على جب انداز سے دراصل سلطان صلاح الدين ايوني دائية ابنامية فعل و عمل اس انداز سے رسول الله سرائية سے جو بن پر جوتی انتخاصين جو ش انتخاص شل طالب روايت بيان كرتے ہيں: "مب لوائى است جو بن پر جوتی انتخاص شل مرخ جو چكى جو تين تو لوگ آپ كے باس آكر است آپ كو بتيايا كرتے تي "لوائى كى اس حالت ميں آپ و حمن كے قريب ترين جوا كرتے تي -" يہ بات كوئى قابل تنجب بھى مسل ميں ايك حقيق مؤمن سيد سالار كو جو صلاح الدين ايوني دائية جيسا عوا اسے رسول الله ميں ايك حقيق مؤمن سيد سالار كو جو صلاح الدين ايوني دائية جيسا عوا اسے رسول الله ميں ايك حقيق مؤمن سيد سالار كو جو صلاح الدين ايوني دائية جيسا

جب مسلمان دو سری مرتب افر کیول پر جینے افسل پھر جانے گا: "ہم نے اشیں گلست دے دی ..... ہم نے اشیں جا دیا۔ !" تو س کاباب (سلطان) اس کی طرف بٹنا الارات کما: "چپ ہو جانے بہت تک اس خیمہ کو اکھاڑ نہ لیں شے ہم نے اشیں شکست میں دی" یہ صلیبی بادشاہ کے اس خیمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما جو شہر نیاس سلسب کما کیا تھا۔ مطاح الدین ایوبی دلیئے نے ابھی اپنا یہ جملہ بورا بھی نہ کیا تھا کہ تجاہدین کی طرف سے اس خیمہ کو زیمن نوس کیا جا چکا تھا۔ سلطان یہ درکھتے ہی ایت کھوڑے سے شیج طرف سے اس خیمہ کو زیمن نوس کیا جا چکا تھا۔ سلطان یہ درکھتے ہی ایت کھوڑے سے شیج اتحاد ماتھ میں جو اللہ نے مسلمانوں پر انعام

فربایا خلا آپ کے گندم گوں رضاروں پر خوشی و انساط کے آنسو موتی بن کر بہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر ! یہ یادگار معرکہ فلسطین کی صلیبی ریاستوں کے مکمل خاتمے اور بہت ولمقدس کی آزادی کا چیش خیمہ فابت ہوا۔ اس معرکہ کے متعلق مغربی مورخ لین پول لکھٹا ہے:

کئے ہوئے سر تربوزوں کی فصل کی مائند ہر طرف بھوے پڑے تھے۔

مسلمانوں کے سب سے بوے و شمن کی گرفتاری افرانین نیلے پر چڑھ گئے اتمام مسلمانوں کے سب سے بوے و شمن کی گرفتاری افرانیوں کو قیدی بنا لیا۔ ان بین بنت المقدس کا بادشاہ "جان نور جیان" اور "کرک" قلعہ کا مالک "البرنس آرناط" بھی شامل تھا۔ تمام فرگیوں بین اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی بھی دشن نہ تھ۔۔۔ مسلمانوں نے ان بین سب سے عظیم المرتبت بری فوج کے کمائڈر ان جیف "جیار ڈی میڈروں کو بھی کر فار کر لیا تھا۔ ان کے بعادہ بری فرج اور صحرائی و بیابانی فوج کے وستوں کو بھی کر قار کر لیا تھا۔ ان کے علاوہ بری فرج اور صحرائی و بیابانی فوج کے وستوں کو بھی کر قار کر لیا

گیا تھا۔

طلاصہ سے ہے کہ ان میں جہنم واصل بھی بکشت ہوئے اور بکش تن مر فقار ،

ہوئے۔ جو کوئی ان کے مقتولوں کو دیکتا تو یہ خیال کر تا کہ کوئی ایک بھی گر فقار نہ ہوا ہو گا ایسی سب سے سب جہنم واصل ہو گئے ہیں ؛ جو کوئی ان کے قیدیوں پر نگاہ والگا تو یہ خیال کر تا کہ کوئی بات کے میں بیٹی وہ اس کر تاکہ کوئی بھی تقل ضیں ہوا ہو گا لیعنی سب سے سب قیدی بنا لیے گئے ہیں بیٹی وہ اس کشرت سے مقتول اور قیدی ہوئے تھے ) ون ظالموں کو جب سے (یعنی ایسادہ کر ایمانی ممالک میں تھے ہیں 'انا بڑا فقصان کر داشت تمیں کرنا چا جنا اس معرکہ میں۔ ہیسائی مورخ کیان اس جنگ میں عیسائیوں کے نقصان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفسیل نے لکھتا ہے :

" وفتح مسلمانوں کی طرف ماکل ہو چکی تھی لیکن رات نے دونوں فوجوں کو اپنے تاریک بردوں کے نیچے چھپالیا' اور فوجیس اسی طرح ہتھیار پنے ہوئے جہال تھیں صبح کے انظار میں پر رہیں۔ الی وات میں آرام کم کو نصیب ہو سکتا تھا۔ سلطان تمام رات فوجوں کو جنگ کے لیے برانگیفتہ کرتا رہا۔ تمایت پر ہوش الفاظ میں ان کی ہمت اور حوصلوں کو برحائے کی کوشش کی۔ تیراندازوں میں چار چار سو تیر تقلیم کر کے ان کو الیسے مقامت پر متعین کیا کہ عیسائی فوج ان کے احاطہ سے نہ نگل سکے۔ "

تمیں بزار صلیبی فوجی مجاہدین کے ہاتھوں کفتے ہیں! یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی صفوں کو قریب قریب بجوا کر لیا کین ان کی طاقت صرف ہو چکی تھی۔ دوران جنگ بعض ادقات دہ ایک دوسرے کو موت کی پرواہ نہ کرنے کی تعلیم ویتے تھے اور بعض اوقات آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی ہے اپنی سلامتی کی دعائعیں مائٹتے تھے۔ کسی وقت وہ ان مسلمانوں کو جو ان کے نزدیک تھے و حمکیل ویتے تھے۔ اور اسپے خوف کو چھپانے کے لیے ساری رات فوج میں ڈھول اور نفیری بجائے رہے۔

آخر کار میج کی روشنی نمودار ہو گئی جو تمہم عیسائی فوج کی بربادی کا ایک نشان تھی۔
عیسا کیوں نے جب صلاح الدین کی تمام فوج کو دیکھا اور اپ آپ کو سب طرف سے گھرا
ہوا پایا تو خوفزوہ اور متجب ہو گئے۔ دونوں نوجیں پکھ دیر تک ایک دو سرے کے سامنے
اپنی اپنی صفول میں آراستہ کھڑی رہیں۔ صلاح الدین تملہ کا تھم دینے کے لیے افق پر
روشنی کے اچھی طرح نمودار ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب صلاح الدین نے دہ مسلک
لفظ پکار دیا تو مسلمان سب طرف سے میکوارگی تملہ کر کے خوفناک آواذیں بلند کرتے
ویر تک تو جان تو رکر لوی گران کی قسیس ان کے دنوں کو ختم کر بھی تھیں۔ ان کی
دیر تک تو جان ٹو ٹرکر لوی گران کی قسیس ان کے دنوں کو ختم کر بھی تھیں۔ ان کی
باکس جانب کوہ حلین واقع تھا۔ کواروں اور نیزوں کے سامیہ میں بناہ نہ دیکھ کر دہ حلین کی
طرف پرجے کہ اس کو ابنا بناہ گاہ بنالیں لیکن تعاقب کرنے والے مسلمان دہاں ان سے
پاکس جانب کوہ حلین واقع تھا۔ کواروں اور میب خونریزی کی یادگار ہونے (بنے) والا

تھا۔ صنیب کی لکڑی ہو "احکا" کے پادری کے ہاتھ میں تھی کیادری کے کمٹ کر گر جائے یہ "لازا" کے پادری نے سنجمانی گر وہ معہ صلیب کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہوگیا۔ صلیب کو چھڑانے کی کوشش کرنا بھیہ میسائی فوج کی موت کا باعث ہو گیا۔ حلین کی ذیکن کشتوں سے بھر گئی۔ خون کا دریا بہہ فکا۔ ایک روایت کے مطابق تمیں بڑار میسائی فوج کے خون سے زمین دگی گئی اور تمیں بڑار ہی مسلمانوں کی قید میں آگے۔ مسلمانوں کی فوج کون سے زمین دگی تھے۔ سلمانوں کی قید میں آگے۔ مسلمانوں کی تعمیل نمیں ہو گئی تقصان کا کوئی صحیح اندازہ بیان نہیں کیا گیا گر ایکی فتح آسانی سے حاصل نمیں ہو گئی تھی۔ بیسائی نائٹ اور سوار سرسے پاؤں تک لوہ کی زر ہوں وغیرہ میں ایسے چھچ ہوئے ہوتے سے کہ سواے آگھ کے ان کر جسم کا کوئی مقام کھالے نہیں ہو تا تھا اور کوئی مقام کھالے نہیں ہو تا تھا اور کوئی ہوئے ان کے جسم کا کوئی مقام کھالے نہیں ہوتا تھا اور کوئی ہوئے ان ایر کار گر نمیں ہو سکتا تھا۔"

جب عالیس عالیس صلیبی قیدی فیمے کی ایک رس سے باندھے گئے!

مسلمان مؤرخ اس امر کو ابلور ایک تجیب واقعہ کے بیان کرتے ہوئے اور جمادی عظمت سے حقائق کو انکشاف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

"بیسائی سوار سر کیا لوہ ہے و شکے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزہ اور کو دیا گوار سے کوئی دہم کی اور کا تھا۔ اس لیے پیٹے گو زے کو تمثل کر کے سوار کو زمین پر گرانا پڑتا تھا اور پھراس کو مارا باتا تھا۔ ای سیب سے تمام بیشار مائی فلیمت میں کوئی گو زا مسلمانوں کے باتھ نہ آیا۔ بیسائی مقتولوں کے سخت بیست ناک نظارے مؤرخوں نے بیان کے جی۔ ان کی صفول کی صفیل کی پڑی بھیست ناک نظارے مؤرخوں نے بیان کے جی۔ ان کی صفول کی صفیل کی پڑی تھیں اور جد طر نظر جاتی تھی ۔ ای طرح بیسائی فیدیوں کی تعداد بھی عظیم تھی۔ تھیں ایک ایک رسی جس تھیں چالیس چالیس بیسائی باندھ دینے گئے اور سوسو اور دو دو سو قیدیوں کو ایک آیک گیا۔ بھی بیسائی باندھ دینے گئے اور سوسو تھیں ایک جس کی ایک جاتے گئے اور سوسو تھیں ایک جس کے ایک مسلمان سیاتی اکیا ہے۔ ایک مسلمان سیاتی اکیا ہے ایک جیسائی قدیوں کو فیمہ کی دی سے باندھ کر بانگ ووا لے جار باتھا۔ دھنی جس جسائی قدیوں کو فیمہ کی دی سے باندھ کر بانگ ووا لے جار باتھا۔ دھنی جس جسائی قدیوں کو فیمہ کی دی سے باندھ کر بانگ ووا لے جار باتھا۔ دھنی جس جسائی قدیوں کو فیمہ کی دی سے باندھ کر بانگ ووا لے جار باتھا۔ دھنی جس

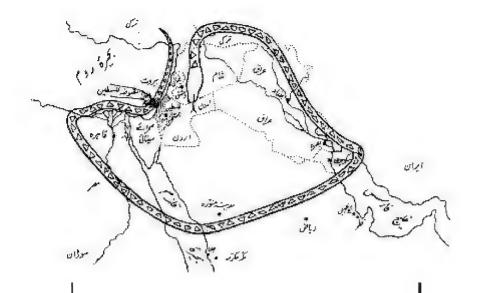

نین ونیار کو ایک ایک عیسائی قیری فروخت ہوا، اور ایک سپائل نے جس کے
پاس جو تا نہ تھا' اسپنے حصہ کے ایک میسائی قیدی کو ایک کفش دوز (موجی) کے
پاتھ جوتے کے بدلے میں فروخت کیا۔ مال غنیمت کی تقلیم سے ہرا یک غریب
سپائی بھی الدار ہو گیا۔ "

فرض اس فتم کے طافت ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ جس سے ظاہر ہو تا ہے کہ طلبین کی فیکست نے عیدائیوں کی طافت کو جڑ سے اکھیزویا تفااور اس سے زیادہ اجڑی اور اتبان کیا جو مکتی ہو مکتی ہو گئے ہیں۔ ہم ایک عیدائیوں کی صلیب 'عیدائیوں کا بادشاہ' ہر ایک عیدائی امیراور عاصور محض مسلمانوں کے باتھ میں قید ہو گیا تھا۔ امراء اور نامور والیان ملک میسائیوں بیل سے صرف ایک محض رے متعین تھا' سے صرف ایک محض رے متعین تھا' میدان بنگ ہے جان بچاکر بھاگ سکا' مگر موت نے وہاں بھی اس کا بیجھا نہ چھوڑا اور طرابل میں بینچ کر ول فلکن سے یا ذات والجنب کے مرض سے مرتبا

المنطان کے جیمہ میں اور اللہ معالی الدی اور بی روایت وہ اللہ تعالی اللہ تعال

اس أرناط (رجي نالذ) كا حساب جو مسلمانوں كو اذبيتيں اور تكاليف بجيائے (ان كو برى طرح تربيا تربيا كر مارئے) اور ان كى بد خواتى و دشتى ميں تمام ضيليبى امراء ميں سے بيتی بيش ربينا قفال جو مسلمانوں سے فراؤ كرئے، وحوكہ دينے اور وعدے تو ڈنے ميں بہت مسلم آوى تھا۔

صلاح الدین اور أرباط (ریجی نالف) کے مابین ایک معالمہ: طے پایا تھا۔۔۔ جس کے مطابق حاجیوں اور تاجروں کے قافے صحراء اردان سے آرباط کے قلع مامرک" کے قریب سے برے اطمینان سے بالا خوف و خطر گذرتے رہے ۔۔۔۔ مصراور شام کے درمیان مجمعی ایک راستہ برائے آمد و رفت بن چا تھا۔ یو دونوں شہر اس ترقی پذیر بیدار اسلامی باک کے دو اہم بازو تھے جے نور الدین نے منظم کیا تھا۔ جس کا بعد بی صلاح الدین اور بنا تھا۔ جس کا بعد بی صلاح الدین اور بنا تھا۔ جس کا بعد بی صلاح الدین ۔۔

ایک بار ایسے جوا کہ ایک بہت بڑا قاقلہ عمدہ سے عمدہ ساز وسامان لیے مصرے عمدہ ساز وسامان لیے مصرے عمولی بیار ایسے جوا کہ ایک بہت بڑا قاقلہ عمدہ تین اور بیش بہاگراں ملیہ اشیاء پر تظریز ہے تین ارباط کی رال نیک تھی۔ اس نے تمام وعدوں کو پس پیشت ڈال کر ' قول و قرار کو تو ڈر کر ' قول و قرار کو تو ڈر کر کے قیدی بنالیا۔ اور پھران سے بول کسے لگا: الله کو کو فا اور سب اہل قاقلہ کو کر فار کر کے قیدی بنالیا۔ اور پھران سے بول کسے لگا: الله فول و ایش کسے کہ کہ وہ بہال آئے اور میس چیزا کر لے جائے۔ "

اس کے اسمی ظلم و جور پر بنی افعال اور وعدول کو ٹو ٹر کر کرنے والی حرکتول کی وجہ

ے صلاح الدین نے قسم افغا رکھی تھی اگر اللہ تعالی نے اسے "أ مناط" بر کامیابی عطا فرمائی تو وہ اے دینے باتیو سے جنم واصل کرے گا....

صلیبی گستاخ رسول کا کربناک انجام اب جب کد حساب کاوقت آن پنجا تھا اللہ اللہ علیہ کہ حساب کاوقت آن پنجا تھا اللہ اللہ سلطان کے پاس لا چکا تفال "ارباط" کو جنگی قیدی کی صورت بیس سلطان کے پاس لا چکا تفال ایک حرکت اور کرقت یاد ولانے لگا۔۔۔۔ اس کی آیک ایک حرکت اور کرقت یاد ولانے لگا۔۔۔۔ اس کسنے لگا: "تو کمتی یاد وشیس افعال رہا اور کرتی جی باد انہیں تو زار رہا ہے۔۔ بیس خی مقدی شروں پر فیصنہ کرنے کی کوشش کی تھی، واس وقت جب تو نے وطوے سے حاجوں کے قلفے پر حملہ کیا تھا اور کیا تو نے بیس مرتب اس وقت جب تو نے وطوے سے حاجوں کے قلفے پر حملہ کیا تھا اور کیا تو نے بیس مرتب اس وقت جب تو کہ میں محمد مرتب ہے کو کہ شمیس چھڑا کر لے جائے" ہاں!

اس کے بعد اے اسلام قبول کرنے کی وعوت دی جے اس نے تعکر اویا پھراس وقت مطان ناصر صلاح الدین نے ایک کموار تما تخبر کو درمیان سے پکڑ کر اے مارا۔ پھر اس (مطان ناصر صلاح الدین نے ایک کموار تما تخبر کو درمیان سے پکڑ کر اے مارا۔ پھر اس (مطان نا کے کسی ساتھی نے اس ملمون کا کام تمام کر دیا گیا۔ این و معروف قیدیوں کو دمشق کی طرف چلایا گیا اور ایک قلع میں افتیں بند کر دیا گیا۔ این شداو کے بیتول۔ مسلمانوں نے وہ رات انتهائی زیادہ مسرت و فرحت اور کمال درہ کی شداو کے بیتوں میں ہرک اللہ رب العزت سبوح و قدوس کی تعریفوں اور شکرانے کے جملول نوشیوں میں ہرک اللہ رب العزت سبوح و قدوس کی تعریفوں اور شکرانے کے جملول نے فضا گونج رہی تھی۔ اللہ اکبر اور لا الد الا اللہ کی صداول بیں اتوار کی صبح طلوع ہوئی۔ فضا گونج رہی تھی۔ اللہ ایک میرانیاں ایک میرانیاں اور خوب کی حملان نے المی طرف کونج کیا۔ مشابعیوں بیر صلاح الدین کی میرانیاں اور جمل نے بھول مؤسر کی شابعیوں کی حملوں کا تین برس تک مقابلہ سے مشہور بندرگاہ جو تا جروں اور سوداگروں سے بھری بچونی تھی اور جس نے بقول مؤسر کیا تھا تھی دور دور بھی مطول کا تین برس تک مقابلہ میں نہ تھی سے مطان نے اہل شرکو امان اور

آذادی دی کہ اپنے سب سے فیتی اسباب بولے جا سکیں لے کر وہاں سے بیلے جائیں۔ جمعہ کے روز سلطان شریس داخل ہوا اور قاضی فاضل بھی اس موقع پر مصرے آگے اور سب سے پہلے نماز جمعہ ساحل کے علاقہ ''عکا'' میں پڑھی گئی۔ اس کے ایعد نابلی' حیفا' قیصاریہ' عفوریہ' ناصرہ کے بعد ویگرے بہت جلد بغیر کمی مزاحت کے فتح کر لیا۔ گئے اور ای سلسلہ فوصات میں تمام ساحل کو چند بی ماہ میں سلطانی افواج نے مسخر کر لیا۔ ایک مؤرخ نے ان میں سے بعض مشہور مقامات کے نام بہ تر تیب ذیل کیجا لکھے وسے بین:

طبريه عملاً ذيب معلياً اسكندرونه "تشين" ناصره عود مفوريه فوله مبنيلاً الرئين ولا يعلنيلاً المبنيلاً ولا تعليلاً المبنيلاً ولا تعليلاً على مبنيلاً المبنيلاً ولا تعليل المبنيلاً على المبنيلاً المبنيل مبنيل المبنيلاً عرباً مبنيل المبنيلاً المبنيلاً

 قلعہ کو تو ٹرکر شگاف کر ڈائا اور سلطان نے باشندوں کو اس وقت بھی امن قبول کرنے کے لیے کما تو اضوں نے انکار کیا اور سلطان نے ارادہ کو نہ چھوڑا۔ لیکن گوئی بادشاہ برو شلم نے جو سلطان کی قید بیں سلطان کے ہمراہ تھا' اہل استفادان کو سمجھایا کہ تم اسپنے بچاؤ کی ب فاکرہ کو حضوں میں نہ ڈالو۔ اس پر انہوں نے سلطان کے پاس آکر صلح اور امن کی ورخواست کی اور سلطان نے بقول کچاؤ :"ان کی شجاعت کی داد دیتے میں جو شرائط انہوں نے پیش کیس منظور کرلیں اور اسپنے بادشاہ کی نہیت ان کی محبت کے خیالات سے متاثر ہو کر بادشاہ کو ایک سمال کے افتقام پر آزاد کر دینے کے لیے رضاحت ہو گیا۔"

دس ہزور مسلمان قیدیوں کی صلیبیوں کے ظلم سے ربائی استفان کو ان تمام

التعداد مسلمان قیدیوں کے آزاد کرنے کا موقع ملا۔ ایک شمر کے فتح کرنے کے بعد جو کام سب سے پہلے سلطان کر ۲ تھا' وہ قیدیوں کی ذبجیرس تو ژنا اور ان کو آزاد کرنا اور کچھ مال و متاع وے کر رخصت کر دینا ہو ۲ تھا۔ اس سال بیس سلطان نے وس (۱۰) ہزار سے زیادہ مسلمان قیدی آزاد کیے جو مختلف مقامات میں عیسائیوں کی قید ہیں تھے۔

سامل کے تمام ملک کے فتح ہو جانے پر صرف صور اور بیت المقدی میسائیوں کے باتھ میں اور قابل فتح رہ گئے تھے 'اور یہ سب کچھ بیت المقدی کے واسطے تھا ہو کیا گیا تھا۔

گیا تھا۔ یہ تور الدین مرحوم کی عمر بحر کی آرزو تھی جس کے بورا نہ ہونے پر سلطان نے اس کو اپنی ذندگی کا مقصد اور تمنا قرار دیا تھا اور ای ایک براے مدعا کو جیش نظر رکھ کر اپنے تمام کاموں کی علت تعسرایا تھا۔ ای غرض سے اس نے مسلمان حکومتوں کو منتشر طافنوں اور بریشان اجزاء کو جع کر کے ایک متحدہ طاقت بنانے کے لیے ایک عرصہ دراز شک کا اور سر تو ترکو شکیں کی تھیں' اور بھی دان تھے جن کا انتظار اس نے ایسے حبر اور تحل کے ساتھ کیا تھا اور جن کے وہ اب اس قدر قریب بیٹی گیا تھا۔

جمادی جدیوں میں آگ لگا دینے والا شعلہ بیان خطاب

سلطان نے تمام سلمان لشکروں کو جو اطراف و جوانب میں منتشر ہوئے تھے' بیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کے لیے جمع کیا اور علاء اور فضلاء اور ہر فن اور علم کے اہل کمال کو جو اس عرصہ بیں سلطان کی کامیابی کی خبریں من کر مختلف ممالک و دیار ہے اس کے پاس جمع ہو گئے تھے مائھ کیا اور اللہ تعالیٰ ہے گئے و نفرت کی دعائیں مانگتے ہوئے اس مقدس گھر کی طرف رائی ہوئے۔ بیت المقدس کے قریب پہنتے یہ جب عیدائیوں کی فوج کے ایک وست سے مسلمان اظر کی ایک برھی ہوئی جماعت سے فی جھیر ء و تمي تو سلطان نے تمام اركان دولت ' الل شجاعت ' شاہراد گان دالا مرتبت' براد ران عال ہمت اور تمام امراء اور مصاحبین اور الل الشكر كا ایك دربار مرتب كيا اور ان سب سے صلاح ومشور ولیا اور خاتمہ پر ان سب کو خطاب کر کے ایک پر اثر تقریر کی اور کما کہ: "أكر الله تعالى كى مدوسيم بهم في وشمنون كوييت المقدس سے نكال ديا تو بم كي سعادت مند مول ك اور بب وه بمين توفيق بخش كا تو بم كتني برى جماری فعت کے مالک ہو جائیں گے- بیت المقدس ۹۱ برس سے کفار کے قبضہ میں ہے اور اس تمام عرصہ میں اس مقدس مقام پر کفراور شرک ہو تا رہا ہے اور ایک ون بلکه ایک ای مجی الله واحد کی عبادت نیس مونی- اتنی مدت سک مسلمان باوشاہوں کی جمتیں اس کی فتح ہے قاصر رہی بیں 'اور اتنا زمانہ اس پر فرنگیوں کے فبضہ کا گذر تمیا ہے۔ بس اللہ تعالی نے اس فتح کی فضیلت آل ابوب سے واسطے رکھی تھی کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ جمع کرے اور ان کے ولوں کو جاری فتح سے رضا مند کرے۔ بیت المقدس کی فتح کے لیے جمیں دل اور جان ہے کو سشش کرنی چاہئے اور بے حد سعی اور مرکز می و کھائی چاہئے۔ بت المقدس اور معجد اقصیٰ جس كى بنا تقوى يرب جو انبياء عليم السلام اور اولیاء کامقام اور پر بیزگادول اور نیکوکارول کا معبد اور آسائن کے فرشتول کی زیارت گاہ ہے۔ خضب کی بات ہے کد وہاں کفار کا قبند ہے۔ کافروں نے اس كو ابنا تيرته بنا ركها ب- افسوى افسوس! الله كے بيارے بندے جول ور

جوق اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ اس میں دہ برزگ پھر ہے جس پر جناب رسول الله من کال معراج پر جانے کا منهائی بطوریاد گارینا ہوا ہے۔ جس م ایک بلند قبہ تاج کی مائند تار کیا ہوا ہے 'جمال سے بمل کی تیزی کے ساتھ براق برق رفآر پر سید امرسلین مٹائین سوار ہو کر آسان پر تشریف لے گئے اور اس رات نے سراج الاولياء مائيم سے وہ روشني حاصل كى جس سے تمام جمان منور ہو گیا۔ اس میں سیدنا سلیمان علی نبینا طابنتا کا تخت اور سیدنا داؤر طابقا کی محراب ہے۔ اس میں چشمہ سلوان ہے جس کے دکھتے والے کو حوض کو ٹریاد آ جا آ ہے۔ یہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ اور دو مبارک گھروں میں ے روسرا اور دو حربین شریفین سے تیسرا ہے۔ وہ ان عین مجدول میں سے ایک معجد ہے ، جس کے بارے اس رسول یاک مانی نے فرمایا ہے کہ "ان کی طرف سفر کیا جائے اور لوگ اراد تمندی سے وہاں جائیں۔" کچھ عجیب نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ پاک مقام مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے کہ اس کا ذکر اس نے کام یاک میں اشرف الانبیاء کے ساتھ مفصل بیان فرمایا ہے: ﴿ مُسْبَحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ اس کے فضائل اور مناقب میشار ہیں۔ اس سے رسول خاتم الانبیاء والنیم کو معراج ہوئی۔ اس کی زمین یاک اور مقدس کیلائی۔ کس قدر پیغیروں نے یہاں عمرس گذارین- اولیاء اور شهداء اور علاء اور فضلاء اور صلحاء کا تو کھے ذکر ہی نیں- یہ برکتوں کی مرچشمہ اور خوشیوں کی پرورش گاہ ہے۔ یہ وہ مبارک مخرہ شريف اور تديم قبله ب جس مين خاتم الانبياء سين تشريف الس اور آساني برکوں کا زول متواتر اس مقام پر دوا۔ اس کے پاس رسول مقبول مائیکم نے تمام بیفیروں کی امامت کی جناب روح الامین ہمراہ تھے ' بب تبی ماریجا نے کیس ے اعلیٰ علیون کو صعود فرمایا۔ اس میں سیدہ مریم ملیها السلام کی وہ محراب سے جمل کے حق میں پروردگار عالمین فرماتا ہے: کُلُفنا دَخَلَ عَلَيْهَا زَخَرِيًّا

غرض سلطان نے ایک ایسی مؤثر اور وکٹش تقریر کی کہ سامعین خوش ہو گئے اور فائش تقریر کی کہ سامعین خوش ہو گئے اور فائش تقریر پر سلطان نے اللہ تعالیٰ کی قتم وقعائی کہ جب تک بیت المقدس پر اسلام کے جھنڈے نصب نہ کروں اور رسول مقبول مائٹھ کے قدم کی بیروی نہ کروں اور صفرہ مبارک پر قابض نہ ہو جاؤں اپنی کوشش کے پاؤں کو نہ بناؤں گا اور اس قتم کے پورا کرتے تک لڑوں گا۔''

مسلمان اور عیمائی مؤرخ اس امریس منتی ہیں کہ برو تلم میں اس وقت ایک لاکھ سے زیاوہ شخص موبود ہے جن ہیں بقول ایک مسلمان مؤرخ "۱۶ بزار عیمائی جنگ محرفے سے نیاوہ شخص موبود ہے جن ہیں بقول ایک مسلمان مؤرخ "۱۶ بزار عیمائی جنگ محرفے کے لاکن شخص سے انتخاب کا مید کا میں مطبن کی شکست سے بھاگ کر مورار بھی مطبن کی شکست سے بھاگ کر مورور میں جا کر بناہ گذیں ہوا تھا۔ وہاں سے دیشول مؤرخ آرج) اس نے سلطان سے



اجازت ما تلی کہ اس کو اپنی بیوی اور منتج بروظم میں پنچا دیے کے لیے وہاں ایک ون

کے لیے جانے دیا جائے اور پخت افرار کیا کہ اگر اجازت دے دی گئی تو ایک شب سے

زیادہ وہاں نہ تھرے گا۔" سلطان نے از راہ اخلاق و مروت اس کو اجازت مطلوب وے

وئ کین جب بروظم میں پنچ گیا تو لوگوں نے اے وہیں رہ جانے کی تر غیب دی اور
بطریق بر کی اس نے بھی نوئی دے ویا کہ اس اقرار کا بورا کرنا بمقابلہ اس کو تو ڑنے کے
برا کناہ ہو گا۔ چنانچہ وہ بد عمدی کر کے وہاں رہنے کو رضامند ہو گیا اور اس طرح ایک

بیسائی مرداد بروشم میں موجود و گیا۔ بطریق اور دوسم سرگرم عیسائیوں نے موجود

عیسائی سرداد بروش میں موجود و گیا۔ بطریق اور دوسم سرگرم عیسائیوں نے موجود

میسائیوں کے درمیان جوش اور سرگری بیدا کرنے کی جرایک تدبیر کی۔ ان کے درمیان

میسائیوں کی درمیان جوش اور سرگری بیدا کرنے کی جرایک تدبیر کی۔ ان کے درمیان

میسائیوں کی درمیان جوش اور کیل بھا کرنے کی جرایک تدبیر کی۔ ان کے درمیان

میاب بھائی کی اس کی جان کی جمت اور دلیری کو بردھایا اور شمر کی حفاظت کرنے پر

میاب کیا۔

## فتحبيت المقدس

حقین بھی کامیاب و کامران ہونے کے بعد "انقدی" کی جانب راستہ بالکل وانتج ہو چکا تھا اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کر تا اور قدرے کو حش کر کے اس کو ایخ تھا اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کر تا اور قدرے کو حش کر بات اس کو ایخ الدین اس کا قصد کر تا اور قدرے کو حش کر بات اس کی اعلیٰ شخصیت اور شان عقریت کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ القدس تو کئی شرول کے در میان واقع ہے اور ساحل سمندر پر صلیموں کے کئی مراکز تا تائم ہو چکے ہیں 'جہال سے وہ مراکل جو ارش فلسطین ہیں "صلیمی تایاک وجود" کو لا کھڑا ہیں۔ خصوصاً میسائیوں کے وہ ممالک جو ارش فلسطین ہیں "صلیمی تایاک وجود" کو لا کھڑا کی سے خص جش چشموں کی دیثیت رکھتے تھے 'ای لیے اس نے پہلے ماصلی صلیمی مراکز سے کرنے ہیں چشموں کی دیثیت رکھتے تھے 'ای لیے اس نے پہلے ماصلی صلیمی مراکز سے خلاصی بانے اور دو مرے اندرونی صلیمی تالعوں اور پناہ گاہوں پر قبنہ کرنے کا پٹنت کروگڑام بنایا۔ اس کے بعد وہ "القدس" کی طرف چش قدی کر کے اسے فتح کر لے گا' میں جب کہ اس شمیلیں تایاک وجود" کی زندگی کی شرافوں کو وہ پہلے ہی گاہ چکا ہو گا' اس جب کہ اس شمیلی تا کی وہ وہ سے بی ہی کا نے چکا ہو گا' اس جب کہ اس شمیلی تایاک وجود" کی زندگی کی شرافوں کو وہ پہلے ہی گاہ چکا ہو گا' اس جب کہ اس شمیلی تایاک وجود" کی زندگی کی شرافوں کو وہ پہلے ہی گاہ چکا ہو گا' اس جب ملاوہ " عکا" اور وہ سے بی کا دور شام سے ماجی صدر کی خلاوہ " عکا "اور وہ کی اور شار ہوتے تھے۔

اس نے اپنے پروگرام کی شکیل کے لیے حکری اعتبار سے ہر طرح کی تیاری کی ا مجاہدین کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنے ذہنی تھینچے ہوئے خطوط کو زمین پر کھینچنے کے لیے جمل پڑا ا معین کی کامیابی کے بعد صرف چند ماہ ہی گذرنے پائے تھے کہ اللہ تعالی نے اسے مندرجہ لیل شمرول اور قلعوں پر فتح تصیب قرما دی۔



بھور میں نگر سے وئی پروشلم کی بلند و باہ دایا رک جس کے بیٹھے صوریہ وان ہوکر معلیجوں نے ہر لمرے کے سلی سے ایس ہوکر سطان مطابع اسری اولی کا داست ، اگاک کس طرح وہ وہ اکمند ہی کو دینچوں ہیں وہ ہے ، کھیں۔ کئن ساخان اور ان سے فرائیاں کا بہد صنعہ نے بھے فروئیاتہ سے کے کہ جائیں گار کرتے ہو سے اس اس فسیل کو یار کر کے معلیموں کے ورمیاں کتا گئے اور نجر تجافت و شاارت کی واسٹائیس رقم کرنے کے بعد شمر کا دوانہ کول وار بول باتی فالی ایک مفت کش تھیم کے نموے بلد کرتے ہوئے اور شفیریں چاہتے ہوئے شرمین افس او کے ۔ (تفسیل کم نے جس پڑھ کھے ہیں)

علا تہیں المور اللہ المور اللہ المور اللہ المور المور المور المور اللہ اللہ المور المور اللہ المور اللہ المور اللہ المور اللہ المور اللہ المور اللہ المور المور اللہ المور المو

مهده المهدم من من محصور عيسائيوں سے كماك "القدس" كے قريب آن اترا الب اس كے بيت المقدم من من محصور عيسائيوں سے كماك "الفير خوزين اور كشت و خون كد جس كو وہ ايسے مقدس مقام ميں پيند نئيں كر تا تھا اطاعت قبول كر ليس۔ "كي جب انسوں في اس كے جواب من تحكيران الكار بيش كيا تو بع سلطان ممل كر كے اور نقب لگار اس كو في كرنے كى تھا بير كرنے لگا۔ اس مقصد كے ليے پانچ ون صرف اس كام ميں كذر كئه۔ وہ بدات خود شركى ويوادوں كے اردگر و چكر لگاتا رہا تاك اس كاكوئى كرور باو تلاش كرك وہاں ہو الله تاك اس كاكوئى كرور باو تلاش كرك وہاں ہو الله تعلى ميں كار جي وہ من وہائى ہو تا ہو الله تاك اس كاكوئى كرور باو تلاش كرك وہائى وہائى الله بنائى مت سے ممل كرى وہ مند بهائى ہو الله تاك وہائى وہائى وہائى الله بنائى مت سے ممل كرى وہ سے بوائى الله بنائى مات سے جمل كرى وہ سے بوائى الله بنائى مائى دوہائى روہائى روہائى مائى الله بنائى مائى دوہائى دوہائى وہائى الله بنائى مرت سے ليا كام كرت سے ليے بھی مند مور من اور اب انہوں نے اپنائى شور من كروہائى الله الله مند كام وہائى دوہائى دوہائى الله مند كام وہائى دوہائى دوہائى دوہائى مائى دوہائى دوہائى دوہائى دوہائى دوہائى دوہائى دوہائى دوہائى دوہائى مى دوہائى دوہائ

ووسری طرف قرنگیوں نے نصیل کے اوپر اپن مجانیق کو نصب کر لیا وونوں طرف

ے بھراؤ شروع ہو گیا تھا۔ فریقین کے ماہین سخت ترین لڑائی ہو رہی تھی۔ امام این اللاثیر کے بھول۔ ایک اللاثیر کے بھول۔ ایک دین اللاثیر بہا کے بھول کہ الرام ایک الدر کو سخرک کر لڑ رہا ہے اور بات ہے بھی ایسے بی کے دین بی وہ پیز ہے جو انسان کے اندر کو سخرک کرتی ہے موت کو اس کا محبوب بنا دیتی ہے اینا سب کچھ اس بر فنا دینا اس کے لیے آسان ترین بنا دیتی ہے اوگوں کو اس بات کی ذرہ برابر بھی ضرورت ند تھی کہ انسیں لڑنے اس برنے موت کے دریا میں کودنے پر اجمارا جائے ' بلکہ شاید انہیں زیروسی روکا بھی جائے مرنے ' موت کے دریا میں کودنے پر اجمارا جائے ' بلکہ شاید انہیں زیروسی روکا بھی جائے تو روکا بھی جائے اور کے ند جائیس نے براہی ہے۔

جان بخشی کی در خواستیں او جب ان فرنگیوں کے دفاع کرنے والوں نے اسلمانوں اور سختی کی در خواستیں اسلمانوں کا شدت ان کے ارادوں کی صدافت اور القدس" رسول معظم سٹائی کی شب معراج کی عارضی قیام گاہ کو چعروانے کی خاطر اس سے کو سٹنے نگانے کے جذبات کو دیکھا تو انسیں اپنی بٹاکت و بربادی کا بقین ہو گیا اور سوائے ایک طلب کرنے کے جذبات کو دیکھا تو انسیں اپنی بٹاکت و بربادی کا بقین ہو گیا اور سوائے ایک طلب کرنے کے کوئی چارہ نہ دیکھا تو سسہ وہ شاکرات کرنے کے لیے ماکل ہوگ ویک جا ویک بائیل کریں ہے نہ ہو کہ اور اللہ کے وشعون کا گیرا تھک کیا جائے کہ وہ تداکرات کی ایک کری ہے نہ ہو کہ اور اللہ کے وشعون کا گیرا تھک کیا جائے کہ وہ تداکرات کی ایک کری ہے نہ ہو کہ

مسلمان کمزوری دکھاتے ہوئے خود ندا کرات کی وعوت دیں اور وہ بھی مغلوبات ہسوری انداز میں کہ جس طرح آج کل ہو رہاہے اپنے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے ان کو ذکیل کیا جاتا ہے اور پھرندا کرات کی سازش کر کے ان کو نام نماد معلم دل کے جال میں پیانس کر ہے بس کر دیا جاتا ہے۔

ای طرح مغلوب عیمائیوں کے معززین بیٹھ ہو کر سلطان کے پاس امان طلب کرنے کی غرض سے آئے اور صلاح الدین ایونی دیگئی ہے اس شرط پر امان کے طلب گار ہوئے کہ "بیت المقدس" اس کے حوالے کیے وسیقہ ہیں.... تو آخر کار سلطان نے ان کی طلب کو مان لیا... اور "بیت المقدس" نے کر انہیں "امان ناس" وسیخ پر راضی ہوگیا۔ معافیاں ' جان مخشیاں اور چذرے کی تصلیال سلطان نے اس شرط پر امان وے وی معافیاں ' جان مخشیاں اور چذرے کی تصلیال کے عیمائی ماشدوں میں ہے تمام مرد

کہ عیسائی باشندوں میں ہے تمام مرد فی ممن وس دینار اور عور ش فی من ۵ دینار اور منکی فی مس ۲ دینار برب وے عیس وینا **ھروری اسباب اور جائیں لے کر جلے جائیں اور جو اس فدیہ بعنی زر محانی کو اوا نہ کر** عکیں وہ بطور غلاموں کے مسلمانوں کے قبضہ میں رہیں تھے۔ عیسائی اس شرط پر رضامند **ہو محبئے۔ اور بالیان بن بارزان اور بطراق اعظم اور دادیہ (ٹمیلر س) اور استباریہ (باپیٹلر س)** م میں اس رقم کے ادا کرنے کے ضامن ہوئے۔ بالیان سنہ ۳۰ بڑار دینار مفلس لوگوں کے واسطے ادا کیے اور اس بزید کے ادا کرنے والے تنام لوگ امن کے ساتھ شمر ے نکل گئے۔ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی بغیر جزیبہ اوا کرنے کے ہرایک ممکن ذریعہ ہے مینی دیواروں ہے لنگ کر اور وہ سرے طریقوں ہے نکل گئی اور باقبوں کی نسبت بھی جو براید اوا سیس کر سکتے تھے سلطان نے ایس فیاضی روا رکھی جس کی نظیرونیا بیس بست کم ہلے گی۔ ملک عادل کی درخواست پر اور اپنے بیٹوں ادر عزیزوں کی درخواستوں پر بے شار **لوگ جو جزید ادا نسیں کر کے تھے' آزاد کر دیئے۔ گیر بالیان اور بطراق کی درخواست پر** می ایک بدی جماعت کو آذاوی دی اور سب کے بعد ایک بدی جماعت این نام پر چھوڑ وي- عيسائي ملكد كو معد ايني تمام دولت اور ب شار مال واسباب اور زر وجوا بر ك اسينه





میدہ ظلم کے وہ وہ قدیم بازار کہ جمال سلطان کے تھوٹرے ووڑ دوڑ کر صلیوں کا فاکار کرتے ہیں۔ ڈبار صلیبی آیٹ لگ کر بھاگتے رہے۔ یہ بازار ایک دفعہ بخراہیے وقار کی محافی کے لیے اور ایسے می دوڑ پرور جمادی مناظر دوبارہ دکھنے کے لیے ایک بدت سے ترس رہنے ہیں۔ سخریب ایسے سائظر نے بازار تازیخ کی کتاب میں دوبارہ رقم موتے دیکھیں گ۔ انتظافتہ ا ملاموں اور متعلقین سمیت اپنے خاوند کے پاس جانے کی اجازت دی اور کسی فرقص سے خواہ وہ کتنی بل دولت اور مال لے کر نکا سوائے اس بڑید کی معین رقم کے پڑھ زوید طلب یا وصول کرنے کی کسی ایک مسلمان نے برواہ شمیں کی۔

جب بیسائیوں کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں محضوں تک چلتے رہے منطان اور احسان احسان اور احسان اور احسان احسان

"آثر تم معلوم کرنا چاہتے ہو کہ ہم نے ان دشنوں کے ساتھ بن کو ہم نے شر میں پایا کیا کیا؟ تو تم کو بنایا جاتا ہے کہ رداق سنیمان اور گرجا بیس ہمارے محجو وے تک مسلمانوں کے ناپاک خون بیس جلتے رہے۔" (جمرن مجانا: جارسم، منسم، سماری)

صلیبیوں کو بیت المقدس سے نکالنے کے جمادی مناظم اللہ اللہ بر وستھا ہو

مرنے والے لوگوں کو جو روشکم میں تھے صوریا طرابلس سطے جانے کی اجازت مل گئی۔ اللّ عند دیناروں پر مشتمل حقیری رقم کے بہتری رقم کے بہتروں پر مشتمل حقیری رقم کے بہتری رقم کے بہتری رقم کے بہتری اور بہترائیوں اور شای عیسائیوں کے جارون تک روشم سے چلے جائے کا تھم دیا گیا۔ اشای اور این اُل عیسائیوں کے ساتھ قطعاً رعایت کی گئی اور ان کو ہرا یک آزادی دی گئی۔ یہ سلطان کا ایک اور اسمان قطاء) زر مخلصی (جزیر) کی شرح و تی وینار ہرا یک مرد کے واشط کیا تج کورت اور احسان قطاء نہیں کے اور دو وینار بچے کے لیے مقرر کیے گئے اور دو وینار بچے کی دو دینا ہے۔ ان شرائلا پر تیسائیوں نے پہلے بہت خوشی منائی لیکن جب وہ طے شدہ ون یابند تھے۔ ان شرائلا پر تیسائیوں نے پہلے بہت خوشی منائی لیکن جب وہ طے شدہ ون آرس آ پہنچا جس پر انہوں نے روشکم سے رخصت دونا تھا بیت المقدس کو چھوڑنے آرس آ پہنچا جس پر انہوں نے روشکا تھا۔ انہوں نے میچی قبر کو اسپیت آنسوؤں سے ترکر دیا اور مقاسف تھے کہ وہ کیوں اس کی مخاطف کرتے ہیں نہ مرگ۔ آنسووں نے کاوری اور گرجاؤں کو جن کو وہ پھر بھی نہیں دیکھنے دالے تھے' روشے اور ایک مملک اختلافات

آخر کار وہ مملک ون آگیا جب عیمائیوں کو یرو خلم مجمو ژنا تھا۔ واؤہ کے وروازے کے سوائے جس میں ہے لوگوں کو باہر گذرنا تھا سب وروازے بند کر دیئے گئے۔ صلاح الدین ایک تخت پر جیٹنا ہوا عیمائیوں کو باہر جاتے ہوئے دکیے رہا تھا۔ سب سے پہلے بطریق بر معیت جماعت پاوریان آیا 'جنوں نے متعدس ظروف (یا تصویریں وغیرہ) مسیح کی متعدس قرر کے گرجا کے زیورات یا اسباب زیبائش اور وہ فزانے افعائ ہوئے جن کی نبیت ایک عرب مورخ لکھتا ہے کہ ان کی قیت و مالیت اتی زیارہ تھی "اللہ تعالی بی ان کی تیمت کو جانتا تھا"۔ ان کے بعد برو حلم کی ملکہ نوابوں (بیرنس) اور سواروں ان کی تیمت کو جانتا تھا"۔ ان کے بعد برو حلم کی ملکہ نوابوں (بیرنس) اور سواروں ان تیمت کے بعراہ آئی۔ ملک کے بحراہ آئی۔ ان میں سے ان بیست می صلاح الدین کے تخت کے قریب گئیں اور اس سے یوں التو کی:

"ات سلطان تم اسنے پاؤل میں ان جنگ آوروں کی عور تیں الرکیاں اور بنیے دیکھتے ہوجن کو تم نے قید میں روک لیا ہے .... ہم بیشہ کے لیے اپنے ملک کو



تدیم شریدہ عملی بذیم شاہر میں اور تدیم شرکی مثرثی فیدل اسمید واقعتی در واقعود اللہ آخر آ رہ ہے۔ ان شاہراوں اور و عود گزار ادر پر سجا رہ ستاں یہ ا رہا کہ ڈے۔ اور کے جہتے عملین رہے اکمیس کی طاقعت اور مسلمین سے ازوں کے لیے اور سر ہیٹے تھے۔ آن یہ شاہدہ ذبان مثل سے مسلمان شم عددی وقابات خاصائی اور اسلمیت ہے کہ در ان ان نقل کی سام اور سر اسلمی میسر میں آ اب محرب جیسے فلانال رائے تھی مناز ہوتا اب قاضائی اور فل مقابل کا اور کا بھی کہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اور میں میر میں اسلمان کے قابل میں ا آس کو اضول نے بہاوری سے بچایا ہے ..... چھودتی ہیں .... وہ ماری زندگیوں کا ساوا تھے .... اُن کو کھو دیتے میں ہم اپنی آخری امیدیں کو چکی ہیں (یعنی اگر مارے مرد آپ کی قید میں چلے گئے اور ہم سے ایکٹر گئے تو ماری زندگی کی آخری امید اور سارا بھی ختم ہو جائے گا .... اُکر تم ان کو ہمیں دے والیتی آزاد کر دو اُتو ... ماری جا وطنی کی مصیبیں کم ہوجا کیں گی .... اور ہم گی سے اور مارد گار نہ ہوں گے۔"

ملطان ان کی درخواست سے متاثر ہذا اور اس قدر دل شکت خاندانوں کی مسیہتوں کو دور کر دسینے کا وعدہ کیا۔ اس نے بیچ ان کی ماؤں کے پس کو تی دینے اور خاوند آزاد کر کے ان کی یونوں میں گر قبار ہے ایس کے بیچ دیئے ہو کہ ان قیدیوں میں گر قبار ہے ایس کی زر کانسی (فلا ہے یا برنسیا اوا نسیس کی گئی ہی ۔ بست سے عیسائیوں نے اسپنے نمایت قبتی مائی و اسباب جموز دیئے ہے اور بعض کے کدھوں پر ضعیف ابھروالدیں بھی اور دو سرون نے کرور یا نکار دوستوں کو انجا الیا تھا۔ اس نظارہ کو دیکھ کر صلاح الدین کادل جمر آیا لائدا اس نے اسپنے دخشنوں کے اوساف کی تعریف کر کے ان کو قبتی تحاکف اور انحابات دیئے۔ اس نے تمام معیبت زدوں پر رحم کیا اور ہاسٹیلرس (فرقہ اسباریہ کے لوگوں) کو اجازت اس نے تمام معیبت زدوں پر رحم کیا اور ہاسٹیلرس (فرقہ اسباریہ کے لوگوں) کو اجازت دی کہ شریس رہ کر عیسائی حاجیوں کی فہر گیری اور خدمت کریں اور واپنے لوگوں کی ماد

قیدیوں کی ربائی اور رحدلانہ سلوک اوت بیت المقدس میں ایک لاکھ سے ذیادہ

نیسائی تھے۔ ان کے بہت بڑے جھے میں خود ہی اپنی آزادی خرید نے کی قابلیت موجود تھی۔
اور بلیٹو جس کے پاس شرکی حفاظت کے داسطے خزانہ موجود تھا' اس نے باشندوں کے
ایک حصہ کی آزادی حاصل کرنے میں صرف کیا۔ ملک عادل سلطان کے بھائی نے ۳ بزار
قیدلول کا قدید (زر مخلص یا جزیہ خود اپنے پاس سے اوا کیا۔ صلاح الدین نے اس کی مثان
کی چیردی کی اور غربول اور چیمول کی ایک بہت بزی اقداد کو زنجیوں سے آزاد کر دیا۔



ی مجروفضی کا دو تند خان ہے دو کہی ملفان کے مجلیوں کی آبادگاہ تھی کہ انہوں نے ظالم صلیوں و اراز مراز کر بیمان نے کال جا تھا اور گیرای کی دوئی اور شان و مؤکوت کو تد سرف ہو کہ بیمان کیا تھا گلہ دویانا کر ایا تھا۔ المدین کہ ناظف شکرانوں کی سازشاں کے بیٹے جس سلمانوں اور یہودیوں سلیبوں کی سازشاں کے بیٹے جس سحید انتھی میرونوں کے قبلے جس بینی گئی تو آخ وواس شر خانہ میں قرار بجو اگر کے بیٹ المشدین کو مضدم کرنے کی فاؤگ میں سازشین کرنے جس معمودف جی۔ بیمان بہت ساری آریٹی والوں اور خانہ کر وواور نے آباد کی اور والوں میں جو اور میلی بیاد رہیں اور دوروں نے جا کر ماکان کی وواور میلیوں یاد رکھیں۔ انگری بیوون و صلیمی یاد رکھیں کر جو راز ادروں میں جو والے میں کی دوروں و صلیمی یاد رکھیں۔

منائی مت نسیں سنتی کھی بنادث کے اصورل ہے

وہاں قید میں عرف چورہ بڑار کے قریب صلیب کے پیجاری رہ گئے جس میں حویا ہرار کم من میچ شخے جو اپنی مصائب سے سبہ خبر شخص لیکن جن کی قسمت پر عیسائی اس امر کے یقین سے اور بھی زیادہ نالاں تھے کہ یہ جنگ کے بے گڑاہ مظلوم (معاذ اللہ) محمد مُؤیجُم کی بت برتی میں برورش یا کمی گے۔"

ان حالات کے قلم بند کرنے کے بعد فرانسیی مؤرخ لکھتا ہے کہ:

"بهت سے جدید مؤرخوں یا مصفوں نے صلاح الدین کے اس فیاضانہ سلوک
کو ان افسرت انگیز واقعات کے ساتھ جو پہلے کروسیڈروں سے بروحکم بیل
داخل ہونے کے وقت پیدا کیے گئے تھے مقابلہ کیا ہے کیئین ہم کو نہیں بھولنا
چاہیے کہ عیسائیوں نے شرکو حوالہ کر دینے کی درخواست کی تھی اور مسلمان
مجنونا نہ ہٹ کے ساتھ عرصہ وراز تک محصور رہے تھے اور گاؤ فری کے
ہمراہیوں نے جو ایک نامعلوم سر زمین میں معاند قوموں کے درمیان میں تھے '
ہمزاہیوں نے جو ایک نامعلوم سر زمین میں معاند قوموں کے درمیان میں تھے '
ہمزاہ خطرات برداشت کر کے اور تمام قسم کی مصیبین افساکر شرکو بلہ سے فتح
ہمائیوں کو تعانم میں انتہائی ہے کہ اس بات کے کہنے ہے ہم عیسائیوں کو مقارح الدین کی تاریخ کے ذمہ ہیں اور جو اس نے ان لوگوں ہے بھی عاصل
مقارح الدین کی تاریخ کے ذمہ ہیں اور جو اس نے ان لوگوں ہے بھی عاصل
کی ہیں جن کو اس نے فتح بیا تھا۔ "ان رخ چاہ جاد ادل میں جس

بادجود اس تنگدلی کے جو فرانسیسی مؤرخ سلطان کی بجا تعریف ہیں مضائقہ کرنے سے ظاہر کرتا ہے آخر کارود ان کے تشکیم کرتے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک جدید ڈمانہ کا انگریز کی مؤرخ اپنی مختصر تاریخ میں اس سے زیادہ انسان سے سلطان کے ان احسانات کو تشکیم کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ:

"مغریب عیسائیوں کی آفادی خریدئے کی ہر ایک کوشش کرنے اور ہر ایک بازار میں قبل لگانے اور بادشاہ انگلشان کا خزانہ جو اسپتال میں ای مشترک فنڈ میں واخل کر دینے کے بعد بھی ایک بوی تعداد ان لوگوں کی روگئی جو کوئی فدیہ

(جزير) شمل اداكر سكنا جن كي قسمت مين اس صورت مين دائكي غلاي يا موت تھی۔ ان کی وروناک حالت ہر وحم کر کے صلاح الدین کا ہماور اور فیاش ول بھائی عادل سلطان کے پاس ٹمیا اور شہرے فقح کرنے میں اپنی خد مات یاد ولا سر عرض کی کہ "اس کے حصد تغیمت میں ایک بزار غلام اس کو دے ویا جائے۔" صلاح الدین نے وریافت کیا: "وہ کمی غرض کے لیے اسمیں طلب كر تا بي ؟ " عادل في جواب ديا جراب والم مؤك وه جائي كان كي ساته كرت گا۔" اس پر وولوگ اس کے سرو کر دیے گئے اور اس نے فور ڈان کو آزاد کر ویا۔ اس کے بعد بطریق نے جاکر ایسی بن ورخواست کی اور سات سو آدی پائے اور اس کے بعد بالیان کو ۵۰۰ اور ملے۔ تب صلاح الدین نے کہا: "میرے بھائی نے اپنی فیرات کی ہے۔ بطریق اور بالیان نے اپنی اپنی کی ہے۔ اب بس ائی بھی کروں گا' اور اس پر تھم ویا کہ نمام معمر آوی جو شریس تھے آزاد کر وئے جائیں۔ " یہ وہ غیرات تھی جو صلاح الدین نے بے تعداد غریب آومیول كو چمو أربيخ بي كي " (تاريخ آرجي اس ١٢٨٠)

مؤرخ لين يول لكهتا ہے:

" ہم جب ملطان کے ان احسانات پر غور کرتے ہیں تو وہ وحشیانہ حرکتیں یاد آتی میں جو صلیمیوں نے فتح میت المقدس کے موقع یر کی تھیں۔ جب گاذ فرے اور ''نظیرؤ بیت المقدس کے بازارے اس حال میں گزر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں ہے بھرا ہوا تھا اور جان بلب زخمی دہاں تڑپ رہے تھے' جب صلیبی بے گناہ اور لاچار مسلمانوں کو سخت اؤیتیں وے کر قتل کر رہے تھے' زندہ آومیوں کو جلا رہے تھے اور القدس کی چھٹ پر بناہ کینے والے سلمانوں کو تیروں سے تھلنی کر کے سینچ گرا رہے تھے ..... سبار رقم میسائیوں کی خوش فشمتی تنی که سلطان صلاح الدین کے باتھوں ان پر رحم و کرم ہو رہا



لَدِيْم مِيودَ عَمَ فِي مَعْرِي فَسِيلَ وَمَلَا مِنْ فَسِيلَ لِلْ مَا قَدْ وَاوَى وَهُمْ جُو كُ مِحَامِدُونَ اور فَازَعِ فَ مَمَانَ وَاوَقَ كُرِقَيَّ مِن مَا سَعَقَرَ اور قرار كَاوِيْنِي، سَاقَدَ وَيُوتَيْكُلَ كَلِيسًا اور اس كا مثار أنظر آ رؤ ب جو مسماؤن كو بادر كردا ربا لَتِ كَدُ وَبِ وَبِهِ الْمُقْدِ مِن بِيرَ مِعَوْدِ قِلِ اور مُسلِيعِولَ مِنْ بَائِمَ مِلْ كَرِقِتُمَا أَيَا ب

سلطان صلاح الدين بيت المقدس مين داخل ہو تاہے | اب رہا ان كامونلہ ہو

اس کے برخلاف معرکہ آرا رہے تقریباً ۲۰ ہزار کی تعداد میں مسجد اقتینی میں داخل ہو عجے ... خبابت' ساحت' مهرانی اور شرافت بین جن کیا یویں ضرب الامثال بن لیکی

بین.... اس بر کوئی تعجب کی بات نسیں کیونگا۔ مید تو صلاح الدین الوبی منظم جیسے مسلم جرنیل کی صفات میں صرف ایک "صفت اجشد نما" کی حیثیت رکھتی ہے....

عیسائیوں کے نشانات مناتے کا حکم ہو تا ہے | صلاح الدین ف القدس کی آخ کے بعد صلیمیں کے نشانات کو ختم کرنا

شروع کر دیا اور اس میں اسلامی طور اطوار واپس نانے شروع کئے۔

المام وبن الاثير كے بقوق : يسل اسلام يول ليك أيا جيت موسم بمار ميں كسي سوسكي شاخ مين مروماز كى بليك آتى بيه اوريد "نشان بلند" لينى بيت المقدس كى في سيدنا مرين الخطاب جائز کے بعد موائے صلاح الدین ابو بی کے تمسی کا مقدر نہ بی- اور ان کی عظمت و رفعت اور سربلندی کے لیے یک کارنامہ می کانی ہے.... مبجد انصلی کی حالت عیسائیوں نے ایسی بگاڑ وی تھی کہ بہت بھی تبدیلی اور ورتی کے بغیراس میں نماز نہیں پڑھی جا سكتى تھى۔ سب سے بيل سلطان نياس كى درستى كانكم ديا۔

محراب کی رونفتیں واپس لوثتی ہیں | فرقہ داویہ (ٹمپارس) کے عیسائیوں نے مجد کے قدیم محراب نو بالکل چھیا دیا تھا۔ اس کے مخرب کی طرف ایک جدید عمارت کر با بنا کر محراب کو اس کے اندر داخل کر دیا تھا اور محراب دیواروں میں نائب ہو تنی تھی. محراب کے نصف حسہ پر دیوار بنا کر ان بدیننوں نے بیت الفا منا دیا تھا اور نصف کو علیحدہ کر کے وہاں غلبہ بھرنے کی جک بنائی تھی۔ ساھان سے تھم ہے یہ جدید دیواریں اور مغربی طرف کا گرجا وغیرہ گرا دیجے محت اور محراب کی اصلی جسورت نگال کر جهان وی کی مرمت اور وریتی کی ضرورت متحی کروی گئی-صدائے اذان کی گونج اور جمعہ الهارك كاروح پرور نظارہ | مسجد كو اس كى

اصلی حالت میں لا کر اس کو عرق گاب ہے جو ومثق ہے لایا گیا تھا' دھویا گیا اور صاف كر كے نماذ ير عض كے ليے ياك اور آراست كى كئى- منبر دكھا كيا اور محراب ك ادير قدیلیں ایکائی گئیں۔ قرآن شریف کی تفاوت شروع کی گی اور وہیں تماذی بر طی جانے لگیں اور ناقوس کی صدا کی بجائے اللہ واحد کی اذا نیں کمی جانے لگیں۔ ۴ شعبان کو دو مرے جعد کاوان جو نماز جعد اوا کرنے کے واسطے پسل جعد تھا ایک مجیب و غریب شکن و شوکت کا دن تھا۔ خطیوں نے خطبے تیار کیے تھے اور ہرا یک کی یہ خواہش تھی کہ اس کو فطیہ بر سے کی اجازت دی جائے۔ بے شار لوگ برایک درجہ اور رتبہ کے اور برایک ریار و ملک کے علماء و نضلاء جو سلطان کے ساتھ رہتے تھے اور ہرایک تلم و ہنرکے نامور آدی بیت المقدس میں پہلی نماز زمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ایک فیرمعمولی جوش سب کے چروں سے عمیاں تھا اور ولوں پر رقت طاری تھی۔ اذان کے جانے کے بعد سلطان نے قاض می الدین الى العالى محد بن ذكى الدين قريش كى طرف متبرير يز عن ي لیے اشارہ کیا۔ خطیب نے منبرم چڑھ کر اس فصاحت اور بلاغت سے خطب بڑھنا شروع کیا کہ لوگ تعش دیوار کی طرح ساکت اور شاموش ہو گئے 'سامعین کے دل بل کے اور ان کی آتھوں میں آنسو ڈیڈیا آئے۔ بیت المقدس کی نقدیس اور محید اقضیٰ کی بناء ہے \* شروع كر كے اس كے فتح كے حالات تك واقعات كو كمال خوبصورتی اور اختصار كے ساتھ بیان کیا اور اللہ کریم کی منت اور احسکن بیان کر کے پاوشاہ بغداد اور سلطان کے سلیے وعا كي اور ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَامُونُكُمْ بِالْغَلُولِ وَالْإِخْسَانِ ﴾ يرحمُمُ كيا-

پھر مسلمانوں نے شعبان کی چار تاریخ کو آنے والاجدہ صلاح الدین کی معیت میں بیت المقدس ہی میں اواکیا۔ ابن وازی قاضی وسٹن نے یہ بلا خطبہ جمعہ اس معجد اقضیٰ میں ارشاد فرمایا' بعد اس کے کہ ماضی سے اٹھائی برسوں سے خطبات اور جمعات اس معجد سے غائب ہو تھے تھے۔ ان صلیبی خاصبوں نے ذریل و رسوا ہو کر اے چموڑو۔۔۔۔ اور ان شائم عاصب آثم کا کی انجام ہو گاجو مسلمانوں کو دکھ دے کر اپنی را تیم گذار تا ہے۔۔۔ جب یہ مسلمان صبح سمت ہے گامزان ہوں گئ اور اللہ کے حضور اسٹے جماد' اسٹے

عزائم اور اپنی نیول میں سچے ہو جائیں گے۔

بیت المقدس میں فتح کے بعد شکرانے کے آنسواور چکیاں ا کے بعد منہ ہے

ائر کر اماست کی اور ادائے نماز کے بعد سلطان کے ایماء سے زین العالم بین ابوالھن علی بین نجاوعظ کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور نمایت خوش الحانی اور طناقت لسائی سے خوف اور رجا معاوت و سقاوت کہ بلاکت و نجات کے مضامین پر ایسا عمدہ اور موثر وعظ کما کہ سامعین ڈھاریں مار مار کر روئے اور سب پر بجیب می حالت طاری ہو گئی اور بعد ازاں سب نے سلطان کی دوام نشرت کے واسطے وعائیں ما تکیں۔

ملطان نور الدین کا بنایا منبر' محرابِ بیت المقدس کی زینت بنمآ ہے اس روز جی منبر

یر خطبہ بر حاگیا تھا وہ ایک معمولی منبر تھا۔ سلطان نور الدین کا منبراس کے بعد وہاں ناکر رکھا گیا۔ سلطان نور الدین محمود بن ز گل نے اس واقعہ سے تمیں برس پیشتر بیت المقدس کی اس عظیم الشان مسجد میں رکھنے اور بعد فتح اس پر خطبہ پر سے جانے کے لیے ایک عالی شان منبر جس کو نمایت صنعت اور کاریگری سے براے مناعوں (کاریگروں) کی عرصہ دراز کی محنت اور صرف زر کیڑر کے بعد بنوایا تھا اور اس کو اپنے فرانہ میں محفوظ رکھا تھا دراز کی محنت اور صرف زر کیڑر کے بعد بنوایا تھا اور اس کو اپنے فرانہ میں محفوظ رکھا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو وقع کروں گا تو است اس کے حراب کی زمینت بنا کر ابنا ول محتذا کروں گا گر سلطان مرحوم کی ہے آر ذو انتے بیت المقدس کی بوری ند بموئی اور منبرای مرح پڑا رہ گیا۔ سلطان مطاح الدین نے اس کو منگوا بھیجا دور منجد الصل کے محراب میں رکھ کر بزدگ نور الدین کی اس تمناکو بورا کیا جو وہ حسرت کی طرح واسف کے محراب میں دنیا گئا فی نے بالم بنا تھا۔ بیت المقدس کی عمرت اسٹ کی طرح واست میں اس تمناکو بورا کیا جو وہ حسرت کی طرح واسٹ دل میں لے کر واسٹ میں تبدیلیاں اور درستیاں کی عمرت اور و کمنہ منبرکہ اور دو سرے کواسٹ میں تبدیلیاں اور درستیاں کی عمرت اور و کمنہ منبرکہ اور دو سرے کواسٹ میں تبدیلیاں اور درستیاں کی عمرت اور و کمنہ منبرکہ اور دو سرے کواسٹ میں تبدیلیاں اور درستیاں کی عمرت

صلیبیوں کی دلخراش جسارتیں غانب کرنے کی جسارتوں کی نقاب کشائی کرتے ہوئے



قدیم شریرہ شلم کی شاق فسیل کا " اروازہ ومشق" کے جاتی مجاہدوں شازیوں اور غاصب معلیوں کے درمین زبرہ سے معرک ہوا تو اور غاصب معلیوں کے درمین زبرہ سے معرک ہوا تو آپ کیا اور یون شاق تو کی گیا اور یون شاق تو کی داختی کے ابتد وہ فسیل پار کر کے شریعی داخل ہو گئے اور معلیوں کو کا محمد کیا تھے۔ گئے۔ گئے کانسان مواود ہوا دروازہ کھول دیا تو مجاہدوں نے ویک بہت ہوا معرک لڑنے کے بعد جامروں صلیوں کو کان مرک لڑنے کے بعد جامروں معلیوں کو کار کر تھے کی رسیوں میں یاتدہ کر متحاویا کہ اللہ تعالی کے کہ کو مرفال بنا محرک کرا ہے۔ مراس کی تو مین کرنے والوں کا کی افتوام ہو تا ہیں۔

عماد لکھتا ہے کہ : معزہ مقدسہ پر فرنگیوں نے ایک کر جا تغییر کر لیا تھا' بنو شکل و صورت اس کی مسلمانوں کے وقت میں تھی اس کو بدل ڈالا تھا اور نئی شارتوں میں اس کو بالکل یکھیا دیا تھا۔ اس کے اوپر بردی بردی تھوں میں لاکا دی تھیں اور معزہ کو کھود کر اس میں نہی ختائر ہو وغیرہ کی تصویر میں بنائی تھیں۔ قربان گاہ کو بالکل برباد کر ڈالا تھا۔ اس میں غلیظ اشیاء بحر دی تھیں۔ وہاں بھی تصویر میں لگائی گئیں تھیں اور بادریوں کے رہنے کے مکان اور اشیادی کا کتب خانہ بنا ہوا تھا۔ (ان صلیبی جہارتوں کا تدارک کر کے) ان سب کو سلطان انہوں کی اس کی سلطان کے ان کی اصلی شکل میں تبدیل (جمال) کر دیا۔

مقام قدم مسیح ایک جگد پر جس کو مقام قدم میچ کہتے ہیں' ایک چھوٹا ساتبہ تقبیر کر کے اس پر سوٹا چھایا ہوا تھا۔ صلیمیوں نے اس کے گر دستون کھڑے کر کے ان پر ایک بلند گرچا تقبیر کیا تھا' جس کے اندر وہ قبہ چھپ کیا تھا اور کوئی اس کو

کر کے ان پر ایک بلند کرچا جمیر کیا تھا ہم سے اندر وہ بہ چھپ کیا تھا اور کوئی اس کو و کچھ شیس سکتا تھا۔ سلطان نے اس تباب کو انھوا کر اس پر ایک اوہ سے کے ماروں کا پڑجرہ بنوا دیا۔ اس کے ارد گر د قدّہ ملیس لگا تھی جن سے وہ مقام رات کو روشنی سے جگر گا جا ما تھا۔ دہاں جھاتلت کے واشظے بسرہ مقرر تھا۔

بت تو ڑے جائے ہیں الرک مرمرے کشر التعداد بت جو اس کے اندرے نگلے تھے است تو ڑے جائے ہیں الرک دیکھنے کے مسلمانوں کو اس امرے دیکھنے ہے بہت درئج ہوا کہ عیسائی صخرہ شریف سے کئڑے کان کوٹ کر قططنے کو لے گئے تھے۔ بین کو وہ دہاں سونے کے برابر فروخت کرتے تھے اور اس کے بت بواتے تھے۔ سلطان نے صخرہ کی حفاظت کا انتظام کر کے اس پر امام مقرر کر دیا اور بہت می اراضی اور بانات اور مکانات بہ طور وقف کے اس کے اس کے جاگیر مقرر کر دیئے اور تھی قرآن شریف موٹے حروف میں لکھے ہوئے لوگوں کے بڑھنے کے لیے وہاں رکھوا دیئے۔ شریف موٹے کے وہاں رکھوا دیئے۔

مساجد و مدارس کا قیام عمل میں آتا ہے ا ایک قلعہ میں شرکے دروازہ کے پائن

ا يك تمايت رفيع الثان عمارت تمى اور اس قلعه يس والى بيت المقدس رباكر ما تقا-

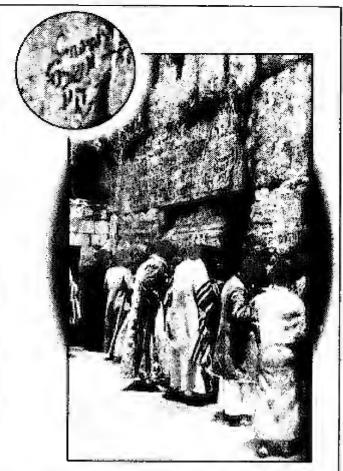

بیت المقدس کے فزویک بہودیوں کی مقدس و مقبرک جگہ دیوار گریے : اس کی دہ ہوجا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے فااف سازشیس کرتے کا عزم اس جگہ آگر کرتے ہیں۔ تعنقی بیودیوں نے جب بھا 1946 میں بیت المقدس پر قبضہ کیا تو اسرائیلی فوتی اس دیوار "دیوار گریے" کے پاس جمع ہو مجھے اور سوشے دایان کے ساتھ ال کر اس طرح فعرف فکانے گئے :" آق کا دن قیبر کے دن کا بدار ہے "فیبر کا افقام ایک جا چکا ہے ۔" اور مزید کواس کرتے ہوئے گھا: "مجر الشخیج" کا دین وم دیا کر بھاگ گیا، محد (ملکوچیما کا اب انقال ہو گیا در اپنے چیجے صرف بیٹیاں جھوڑ کر موست ہیں، " نھوڈ بالشد.

سلطان نے اس کی بھی مرمت کردئی۔ دیواری ساف ادر سفید کرائیں اور پہانک اور ورداندوں کو درست کردا دیا اور امام اور مؤذن دہاں دہنے کو مقرر کے اور ساجد کی تغییر کرائی دور دو جو خروریات لوگوں کی تغییر ان کو پورا کر دیا۔ اس قطعہ بٹل جو سیدنا داؤہ میٹنزا اور سیدنا سلیمان میلانا کے گھر بھے اور دیارت گاہ جے ورست کر وہئے۔ فقہائے شافعیہ کے لیے ایک معمان خانہ بنایا۔ شافعیہ کے لیے ایک معمان خانہ بنایا۔ دو مرب علوم کی تعلیم و تدریس کے لیے بہت سے اور مدارس قائم کے اور معلمی اور معلمی اور علی بندگا کے ایک معمان خانہ بنایا۔ دو مرب علوم کی تعلیم و تدریس کے لیے بہت سے اور مدارس قائم کے اور معلمی اور معلمی اور خان کی بزدگی دو مرب علوم کی تعلیم و تدریس کے لیے بہت سے اور مدارس قائم کے اور معلمی کی بزدگی وراسان کی ایک فیاش اور عالی بہت مسلمان پاوشاہ سے جس اجتمام کی خواہش کر کئی تھی اس سے المقدرس کے ساتھ سلطان کی سے فیاضانہ اور اسلای ویجی صرف اس کی فات تک مخصوص و محدود شیں دری۔ اس کے بعد اس مقدس مقام کے ساتھ آخر تک نباہ دیا۔ شعد سے دور د اپنے اس مقدس مقام کے ساتھ آخر تک نباہ دیا۔ تعلیہ کو اس مقدس مقام کے ساتھ آخر تک نباہ دیا۔

اس مبادک فتح کے لیے سلطان کے پاس تمام مسلمان فرمان رواؤں کے پاس سے اور ہر طرف سے قاصد مبادک بادی کے خطوط الائے۔ دریار بغداد سے ایک خلط فنمی کے باعث کچھ کشیدگی می پیدا ہو گئی جو بہت جلد رفع ہو گئی۔ شعراء سنے اس کی تعریف میں ہے شار قصا کہ لکھے جو بجائے خود ایک وفتم محظیم ہیں۔



نعیلوں کا خررو ظلم کدرون واوی کے ساتھ واؤو طائ کے زبانہ کا شر نظر آرہا ہے قدیم ہو ظلم کی نعیل اور سجد انتینی کا کنید مجی واشی ہے۔ واکیں طرف مووں کی آبادی اور عقب می اسرائیلیوں کی کی محارثی ہیں او اب ست زیادہ میکٹی چکی ہیں اسرائیل نے اسیا مغاد کے ۔ واکین طرف مووں کی آبادی اور عقب میں اسرائیلیوں کی کی محارثی ہیں ہو اب ست زیادہ میکٹی چکی ہیں اسرائیل نے اسیا مغاد کے ۔

## فتح بیت المقدس کے بعد پھرجمادی میدان ہجتے ہیں

سلطان ایک عرصه تک بیت المقدس میں مقیم رو کر مطالب ملکی کی تدابیر میں مصروف رباً اور این محنت کے اس مبارک اور میٹھے کچل کو کھا تا اور حظوظ ولذات روحانی عاصل كرنا رباء مشهور اور مضوط مقالت مين سے صور كا قلعه عيسائيوں كے قبضه مين ره عمیا تھا اور سلطان کو اس کے منتج کرنے کی فکر تھی۔ سیف الدین علی بن احمد مشلوب نے جو صور کے قریب صیدا اور بیروت میں سلطان کا نائب تھا' سلطان کو خط لکھ کر محاصرہ صور كى ترغيب دلائى. ملطان ٢٥ شعبان كوجمد كے دن بيت المقدى سے صور كے عزم سے روانہ ہوا اور ۹ رمضان کو جمعہ کے روز وہال سینے کمیا اور صور کا محاصرہ شروع کر رہا۔ قلعہ صور کو پانی نے محاصرین کے حملہ سے بست کچھ بچلایا کاہم سلطان تیرہ روز تک محاصرہ ڈائے پڑا رہا۔ ان ونوں میں سمندر میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے جمازوں میں مقابلہ جاری رہتا تفا اور ایک دو سرے کی ہار جیت ہوتی رہتی تھی۔ محاصرہ نے طول تھینجاتو لوگ سلان رسد کی کی اور شدت مرما ایعنی شدید فتم کی مردی اے تنگ آ سے اور سلطان ے محاصرہ انشانے کے لیے عرض کرنے لگے۔ سلطان کی اور بعض امراء مثلًا فقیریہ عیلی اور حمام الدين وعزالدين جرويك كي بيه رائع تقي كه جب قلعد كي نصيل نوت يكي بيد اور بهت محنت اور زر صرف دو چکا بغير في قلعه كوت چهو ژنا چاسين- مراكم لوگ بدول مو محتے سے اور سلطان نے آخر کار محاصرہ اٹھالینا مناسب سمجھا۔ آخر کار شوال میں شدید مرد کیا کی حالت میں وہاں سے کوج کیا۔ محاصرہ صور کے زمانہ میں ہونین فتح ہو چکا تھا۔ سلطان نے یدر الدین بلارم کو دہاں حاکم کر نے پھیج دیا دور خود عکا بیں انتظام اور رفاہ عام

کے کامول میں کھا دے مصروف رہا۔

سلطان کی آمد کاسن کر حملنہ آور فرنگی بھا گ۔ اٹھے ا وسط ماہ محرم میں سلطان عکا

ے حص کوکب کی طرف روانہ ہوا اور وہل پینچ کر اس کا محاصرہ شروع کیا گر اس مدعا
کی وشوار کی نے بالفعل اس ہے اس کو ملتوی کرا ویا۔ وہیں بعض والیان ملک کے سفیرول
نے اس ہے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ دمخق کو چل ویا اور ۲ رقع الاول کو وہاں پہنچا۔
سلطان چودہ ماہ کے بعد و مشق کو واپس آیا اور چند روز وہاں قیام کرنا چاہتا تھا لیکن پانچویں
بی وان دفعتا اس کو خر پینچی کہ فرنگیوں نے جمیل پر چڑھائی کی ہے اور اس کا محاصرہ کر ئیا
ہے۔ اس خبر کے سفتے می اس نے نشکروں کو طلب کیا اور خود سیدھا جیل کو نگا لیکن وہمی
وہ راستہ بیس میں تھا کہ فرنگی اس کی آمد کی خبر س کر وہاں سے ایماگ اسٹے اور والیس کر
ہیلے گئے۔

ملطان کو محاد الدین اور لشکر موصل اور مظفر الدین کے حلب کو ا آپ کی خدمت میں جماد کے لیے آنے کی خبر لی۔ پس وہ ملک بالائی ساحل کے ارادہ سے حص الاکراد کی طرف چلا اور اس کے مقابل جس ویک بلند کیلے پر جا اترا اور شاہراوہ ملک ظاہر اور ملک مظفر کو کملا جیجا کہ ووتوں جج ہو کر تیزین پر افطاکیہ کے مقابل جا اترین اور اس طرف مظفر کو کملا جیجا کہ ووتوں جو ہو کر تیزین پر افطاکیہ کے مقابل جا اترین اور اس طرف میرکوئی تدبیر کارگر معلوم نہ ہوئی، وو دفعہ اس نے طرایلس کو آفت و آراج کیا اور پھر کارگر معلوم نہ ہوئی، وو دفعہ اس نے طرایلس کو آفت و آراج کیا اور پھر ایل فشکر کی رخصت کے فتم ہونے پر ان کے پھر جمع ہونے کے وقت کا انتظام کمک اور اہتمام اللہ اور اہتمام جماد میں معروف رہا۔

جماوی میدانول میں فتوصات پر فتوصات تو دہ بلاد بالائی ساحل کے فتح کرنے کے عزم سے اس طرف روانہ ہوا۔ راست میں اس کو خبر کی کہ عماد الدین سے برے بیاک

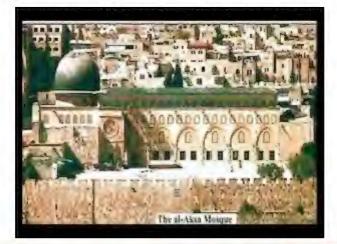





بیت المقد رہ قبلہ اول کے مختلف حسون کو آپ و کھے رہے ہیں ہو سسکتے ہوئے فریاد کر رہے ہیں کہ ایسا الدین کے فرزندوا ..... کفر کے تیم ہمارے جم کو چھٹی کر چھ ہیں .... کوئی ہے تم بی ایسا کہ جو ایوبی کے قدموں پر چلتے ہوئے ' جماد کا پر چم امرائے ہوئے آگ اور ہمارے زخوں پر مرہم مرکم میں کھر کے تسلط سے آزادی والے ۔ کوئی ہے جو اضروہ اواس اور غمزوہ قبلہ اول کو آواز دے کہ اے بیت المقدس اواس اور بایوس نہ جو کہ ہم آ رہے ہیں' تھے آزاد کروائے کے لیے' چر تو آزاد کہ اے بیت المقدس اواس اور بایوس نہ جو کہ ہم آ رہے ہیں' تھے آزاد کروائے کے لیے' چر تو آزاد کھا اور جاندین و خالوان تیرے اندر سحدہ رہے ہوں

ے ملاقات کر کے اس کے تشکروں کو آپ نشکر میں شریک کر کے حص الاکراد کے قریب جا اترا۔ قبائل عرب بھی چیچ گئے قو حص الاکراد کے گرو کے قلع فیچ کرتا چلا گیا۔ ۲ جمادی الاول کو اس نے انفر طوش کو جا گھیرا اور اس کو فیچ کر کے جبلہ کی طرف برحا۔ وہل چیچ تا شریر قبقہ ہو گیا۔ گلا عالم آئے شہر پر قبقہ ہو گیا۔ اس کے قدم عاجز آگئے اتوان نے امان چاہی جو سلطان نے وے دی اور قلحہ پر قبقہ ہو گیا۔ اس کے قریب چیچ گیا۔ فرگی شک وہاں محمد کو کوچ کیا اور شب حک اس کے قریب چیچ گیا۔ فرگی شک و فریا کر قلعوں میں بتاہ گزیں ہو گئے۔ یہ تین قلع ایک بلندی پر تھے۔ مسلمان الشکر کے نقب لگا شروع کی اور قلعہ کی جڑوں کو اکھاڑ ڈالا۔ تیسرے ہی دن اہل قلعہ نے امان حق میں وہ گئے۔ کو ایک بلندی پر تھے۔ مسلمان الشکر کے نقب لگا شروع کی اور قلعہ کی جڑوں کو اکھاڑ ڈالا۔ تیسرے ہی دن اہل قلعہ نے امان حق ہوئی اور شہر چھوڑ جانے یا جزیہ اوا کرنے کی شرط پر امان دی گئی۔

لاذقیہ میں بتوں اور تصویروں کی شامت خوبصورت شر تفاء عبارتیں بختہ اور رفیع الثان تغییں۔ نواح میں باغات نمایت و لفریب اور سرسز و شاداب تھے۔ چاروں طرف نسریں جاری تغییں۔ بزے بزے عالیتان کرجے جن کی دنواروں میں سنگ مرمرلگا جوا تھا اور ان پر تضویریں منقوش تھیں' مسلمانوں نے ان تصویروں کو منا دیا۔ بعض مکانات کو بھی کر اویا جس کا بعد ازاں ان کو بہت افسوس ہوا۔

لاذقید کے میمنا آیوں نے دطمن کی الفت کے سبب سے اس کو چھوڈ کر جانا کو ارا نہ
کیا اور جزیہ ویٹا قبول کر کے وہیں رہٹا لیند کیا۔ سلطان جب شرمیں داخل ہوا تو ان سے
الفت اور ول دہی کی باتیں کیس اور ان کی تسکین اور تشفی کی۔ شہر اور ہازاروں کی میرکر
کے لاذقیہ کی بندرگاہ کو دیکھنے کے لیے گیا' اور ایسے خوبصورت شہر کے فتح ہونے پر اللہ
کریم کا شکر اداکیا۔ سیف الاسلام کو ایک خط میں گھٹا ہے کہ:

ا اوقیہ نمایت فراخ اور دلکٹا شر ہے۔ اس کی منازل خوبصورت اور عمارات ولکش میں اور گرد و نواح ش بانات اور نمریں ہیں۔ یہ شهر ساحل کے تمام شہون میں خوبصورت اور پختہ ہے اور سنندر کے اس ساحل کی بتدر گاہوں میں الی خوبصورت بندر گاہ کسی کی نمیں ہے۔ جمازوں کے تھرنے کا مقام نمانیت مناسب اور موزول ہے۔

بیت ناک خندق والے قلعہ کی فتح | ۲۷ جمادی الادل کو سلطان نے لازقہ سے

صيهون کي طرف کوچ کياؤور ۲۹ کو وبال پنچ کر عاصره شروع كرديا- ميسون كا قلعه تمايت يخت اور بلند تفاعموا آسان عي باتي كر ربا تقاد اس کے گرو نمایت عمیق اور دیست ناک خندق تھی جس کاعرض ۱۴ گز تھااور معلوم ہو؟ تھا کہ قلعہ مشکل سے فتح ہو گا۔ تین فصیلوں سے شریناہ میں تھا گرجب مناجین نے کام شروع کیا تو فصیل کا ایک برا قطعه حریدا اور اندر جانے کا راستہ ہو گیا۔ سلطان نے خود چین قدی کی اور نظر نے اللہ اکبرے تعرب بلند کرے نصیل پرچ منا اور جنگ شردع کر دی اور ایسے جان تو اُ کر لڑے کہ میسائیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ امان ما تکتے تکے۔ ملطان نے ابل شرکو الن کو انسیں شرائظ پر جو اہل بروظلم سے مقرر موئی تھیں الن کو الن وے دی اور قلعہ پر بھند کر کے وہاں انظام و انعرام کے شعبے قائم کر کے دکام کا تقرر كردا- وبال سے سلطان بكاس كى طرف رواند عوا اور يكاس اور اشتر اور سرماند كو ای طرح فح کر لیا۔

مسلمان مظلوم قیدیوں پر آزادی و رہائی کے دروازے کھلتے

مسلطان کی فقوحات جبلہ سے کے کر مرمانیہ تک تمام حسن انقال سے جعد کے دن ہو تیں اور یہ علامت (شاید) خطیول کی دعاؤں کی قبولیت کی انتھی) ہو وہ منرول ير سلطان كے ليے مالكاكرتے تھے۔ ان مفتود مقالات سے برايك جگ ا يك تعداد مسلمان قيديول كى التي تحقى (يو صليبول في علم وستم كامظامره كرتے ہوئے قيد خانوں ميں ذالے ہوتے تھے فتح كے بعد سلطان كى طرف ے) یہ مسلمان قیدی سب سے پہلے آزاد کر دیئے جاتے تھے۔"

ماڑی چوٹی پر واقع مضبوط قلعہ کی تسخیر اسلطان دبال سے فارغ ہو کر حص برزیہ



وم قدى كا ايك فعائى منظر بى منظر شل بيت المقدس كى شهرى آبادى نظر قربين بدونيا والول في به مجود و نواح بى وسية المقدس كى شهرى آبادى نظر قربين بديت المقدس كى فرو و نواح بى وسية والمقدس كى فرو و نواح بى وسية والمقدى به كدا مراتيلى ففيه منعوب كا والمع عن معالى المقدس كى المرحم و به بحى مسلمانول كا وجود فتم كو ده بين كد كميس محى بن ممال مقدين كه نظار كى دور فتم كور وسية بين كه كميس محى بن ممال الدين كه نظار كى دور و تين فريد كر آباد بو ده بين المه والمنافق و منافق الدين كه نظار كى دور بين المقدس كى دور المنافق المناف

کی طرف چاہ ہو ایک بلند بہاڑ کی چوٹی پر ایک نمایت بختہ اور منبوط قاحہ تھا۔ اس کی دخوار گذار راہوں اور بختی کے سب سے یہ بات عوام میں مشہور ہو بھی تنی کہ اس قلعہ کو کوئی فتح نسیں کر سکتا۔ سلطان کو ان مشکلات نے اس کی فتح کرنے پر اور زیادہ حرایش کیا اور دوروز تک حرایش کیا اور دوروز تک کوئی مفید تہیہ نہ بیدا ہوا تو لاگر کو دبال بھتی کر مناجش سے کام لین شروع کر دیا۔ دو روز تک کوئی مفید تہیہ نہ بیدا ہوا تو لاگر کے تین حصر کر جرایک کوباری باری ہے تمار کرنے کام میرد کر دیا۔ بیلے روز عماد الدین والی سنجار کی باری تھی۔ بہت شیاعت سے اس نے مملہ اور لاائی کی تکر بچھ ٹیش رفت نہ گئے۔ دو سرے روز سلطان کی اپنی نوبت تھی۔ ملطان نے لاگر کے درمیان کھڑے ہو کر امی طرح برجھے ہوئے جو شوں سے کسی فطرہ کی سلطان نے لاگر کے درمیان کھڑے ہو کر اس طرح برجھے ہوئے جو شوں سے کسی فطرہ کی ہوتا ہو گار عیسائی کے بارگ حملہ کیا اور فیسل پر چڑھ گئے اور فرگیوں سے سخت لڑائی لڑے۔ آخر کار عیسائی شکست کھا گئے اور مجورڈ امان ہا تکنے گئے۔ اس قلعہ میں اس کی پھٹی کے باعث اور دیگر شکست کھا گئے اور محبورڈ امان ہا تکنے گئے۔ اس قلعہ میں اس کی پھٹی کے باعث اور دیگر مقامات کے مفرور میں بھی جمع ہو گئے تھے اس قلعہ کی فتح کے بعد بہت محلوق اس میں میں میں مقامات کے مفرور میں بھی جمع ہو گئے تھے اس قلعہ کی فتح کے بعد بہت محلوق اس میں میں میں میں جم وہ کے تھے اس قلعہ کی فتح کے بعد بہت محلوق اس میں سے جزیہ وے کر نگی۔

والی قلعہ ایک عیسائی والی انطاکیہ کا رشتہ دار تھا۔ سلطان نے اس سے نرمی اور طاطقت سے سلوک کیا اور اس کی خواہش کے مطابق اس کو تمام عزیزوں سمیت انظاکیہ کی طرف عزیت کے ساتھ روانہ کیا۔ ایک دو سمری روایت یہ ہے کہ قلعہ کی والیہ برنس صاحب انظاکیہ کی ذوجہ تھی اور قیدیوں میں دو اور اس کی بیٹی بھی گر فار ،وئی تھی۔ سلطان کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کو معہ الن کے خدام کے آزاد کر دیا اور تھے اور انعام ملطان کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کو معہ الن کے خدام کے آزاد کر دیا اور تھے اور انعام وے کر انطاکیہ کو دوانہ کر دیا اور اس کی بعد سلطان نے ای طرح حص ورباک اور بغرابی کے منہ براس کے منہ براس کے منہ کی واسطے رہ گیا ، واسطے رہ گیا کہ افغالیہ کے نواح بیس اور اس کے منہ کی واسطے رہ گیا ،

سلطان اب افطاکیہ کی فصیلوں کے بینچ کیا تھا اور ایک تھوڑی می کو مشش سے

افطاکیہ فتح ہو جانا کیکن مسلمان فوجیں ایک عرصہ کے سخت اور محضن کام اور مسلسل گزائیوں سے درماندہ ہو گئی تھیں۔ وطن کی محبت ان کو تھینچ رہی تھی۔ صرف غرباء کی ہمتیں بی ضعیف نہیں ہوئی تھیں بلکہ نماد الدین صاحب شجاد بھی بہت ہے قراری سے رفصت طلب کرنا تھا۔

رمضان المبارك بین سلطان کے جہادی معرکے انطاکیہ کے والی کے سقیر درخواست کرنے کے لیاں صلح کی درخواست کرنے کے لیے آچکے تھے۔ سلطان کو مطبان انظر کے آرام کی ضرورت نے درخواست صلح منظور کر لینے کی تحریک کی اور موسم مرما کو ۸ ماہ کے واسط اس نے والی انظاکیہ سے صلح کر لی اور ایک شرط یہ تحرائی کہ ''تمام مسلمان قید کی جو انظاکیہ میں ہیں رہا کر دیتے جائیں۔'' اس سے فارغ ہو کر سلطان نے علب اور حماہ کے راستہ ہو مشق کو کوچ کیا۔ اس کے دمشق تحریک ترام کرنے کی کر سلطان کی کمال ہمت اور شوق جماد نے اس کو آرام کرنے کی طرف مائل نہ میں گر سلطان کی کمال ہمت اور شوق جماد نے اس کو آرام کرنے کی طرف مائل نہ ہوئے دو۔ اس کے دو اس کے دو کر بیا۔ قریب کے اور قلعول میں سے حوران کے علاقہ میں صفد اور کو کب نام کے دو قلع ایسی غیر مفتود باتی تھے ان ایام میں ان کو فتح کرنے کا عزم کر لیا۔

کمه کرمه اور بدینه منوره پر جمله کرنے کے خواہشند پر جمادی ضرب

یں سلطان بلاد افغاکیہ میں بیسائیوں کے شہروں کو تھے کر رہا تھا ملک عاول نواح کرک میں بیسائیوں سے جنگ کر رہا تھا۔ خاص کرک پر بھی اس نے اپنے ضرسعد الدین سمشہ کے ماقت فوج بھیجے دی تھی جس نے آخر کار بیسائیوں کو عرصہ بحک محصور رکھ کر شک کر دیا اور دہ امداد اور سامان رسد کے بھینے سے مایوس ہو کر نمایت عاجزی سے ملک عاول سے امان طلب کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ملک عاول نے امان دے دی اور قلعہ پر سلمانوں کا جات جو تھا۔ نے امان دے دی اور قلعہ پر سلمانوں کا حاصل ہوگی۔ شاد نے امان جو گیا۔ کرک کی دی اور تعلیم بدی کامیانی تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوگی۔ شاد نے ایک بہت بدی کامیانی تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوگی۔ شاد نے ایک بہت دی کامیانی تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوگی۔ شاد نے ایک بہت بدی کامیانی تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوگی۔

(اکرک پر مسلمانوں کا تبضہ ہو گیا۔ یہ وہ قلعہ ہے جس کے والی نے تجاز (مکہ اور مدینہ) پر حملہ کرنے اور اس کو فیلے کرنے کا اراوہ کیا تھا۔ اللہ نے اس کو فیل کیا اور ہمارے پہندے بیس ایسا کی مشکل ہے جائیرہ وا اور محکمت کو تغیمت سمجھا۔ (والی کرک بنگ مطین بیس قید ہو گیا تھا اور بعد فتح کرک سلطان نے اس کو چھوڑ ویا تھا، ہم نے اس کو ممال کی ابتداء میں موت کا مزہ چھوا ویا تھا۔ اب ہم اس کے قلعہ کے مالک ہو گئے ہیں جس کی نسبت وہ اس سال میں ابتداء میں اس کے قلعہ کے مالک ہو گئے ہیں جس کی نسبت وہ اس سال میں بڑے وعے کرتا تھا۔ کارعاجز ہو کر اسلام کے پاؤں پر گرا اور اس قلعہ سے منح ہونے ہے اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ "

#### بارشوں کچیر دلدل اور پانیوں کے ورممان خند قوں سے گھرے قلعہ کی طرف بیش قدی

فی کرک کے بعد صفد اور کرک دو قلع مضبوط باتی رہ گئے تھے۔ سلطان نے ماہ رمضان میں دمشق آمام کرنے کے بجائے ان کی فی کے لیے جماد کرنا پہند کیا اور شروع رمضان میں دمشق سے صفد کو روانہ ہوا۔ قلمہ بلند تھا۔ عمیق خند قول ہے گرا ہوا تھا اور شدت بارش و بارال ہے کاصرہ میں کائی ترقی و پیش قدی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ حیوں کے ارد گر سب ملطان تھا کہ اس جماد میں سب طرف باتی بحرا ہوا تھا۔ کچڑ میں چانا بھرنا بھی دشوار تھا تحر سلطان تھا کہ اس جماد میں ای سرگری اور شوق ہے مصروف تھا۔ اس تکلیف کو وہ راحت اور اس مصبت کو وہ عشرت سجمتا تھا۔ کوئی مشکل اس کو اپنے ارادہ سے باز نہیں رکھ سکتی تھی اور کوئی دفت عشرت سجمتا تھا۔ کوئی مشکل اس کو اپنے ارادہ سے باز نہیں رکھ سکتی تھی اور کوئی دفت محمد کرنے میں شریک رہتا تھا اور رات محمد کی امداد کے لیے جسائیوں نے صور سے بھی بھی فوج تھیے کی امداد کے لیے جسائیوں نے صور سے بھی بھی فوج تھیے تھا۔ اور مسلمان اور شائیوں نے صور سے بھی بھی فوج تھیے تھا۔ اور مسلمان اور خال باش صلیوں نی کا عراغ کے آیا اور مسلمان اور خال باش صلیوں نی کا عراغ کے آیا اور مسلمان اور خال بھی تھی۔ ایک مسلمان اور خال کا کھیلئے کو گیا۔ تو اس کا مراغ کے آیا اور مسلمان اور جو گھا گھا۔ سپاہیوں نے ان جنگل باش صلیوں نی کا شکار کر ڈوالا اور ویک بھی بن میں سے بھاگ کر سپاہیوں نے ان جنگل باش صلیان نے ان کے ساتھ ملاطفت کا بر آئو کیا اور چھوٹر دیا۔

'' چاند کی منزل '' فنٹے ہوتی ہے اِست صفد نئے ہو گیا اور سلطان تک کو کب کی طرف متوجہ ہود ہے تھا ہوگیا اور سلطان تک کو کب آسان کا ستارہ) بی تھا' جس کو عربی مؤرخ عنقا کا آشیانہ یا چاند کی منزل سے تشید دیتا ہے شر سلطان کی ہمت سے باوجود بارش و بارال کی معیبت اور اسی قتم کی تظافف کے فتح ہوگیا۔
فتح کو کب نے مسلمانوں کی فوصات کے تمام سلطے کو طادیا۔ چنانچہ محاد بغداد کے فط

"اب ہارے لیے تمام مملکت قدس (بیت المقدس) کی سرحدیش اطراف مصر عرفیش ہے ہے کر ممالک تجاز تک اوھرکرک ہے شوبک تک راستہ کل آیا جس میں بااو ساحلیہ اعلام جازت کے شامل ہیں۔ اس مملکت میں اب صور جس میں بااو ساحلیہ اعلام عیروت تک شامل ہیں۔ اس مملکت میں اب صور فرگیوں اور آرمینیوں کا جفتہ تھا۔ سب فتح ہو سے ہیں بلکہ سرحد کے قلعے جبلہ اور لاذقیہ بھی بلاولادن تک ہمارے قبضہ میں آگئے ہیں۔ اب صرف افطاکیہ معد چند چھوٹے جمعوٹے قلعوں کے باتی ہے۔ کوئی علاقہ شمیں رہاجس کے مضافات نہ فتح کر لیے گئے ہوں۔ صرف طرایلس ایک ابیا علاقہ ہیں کو فتح کیا جائے گئے۔ میں سے صرف میں ان ہوں کی ابیا علاقہ ہے جس کے مضافات نہ فتح کر لیے گئے ہوں۔ سرف طرایلس ایک ابیا علاقہ ہے جس کے مضافات اس کو عذاب اللی ہے بچائے والا کوئی شمیں ہے۔ میرا ارادہ اس پر حملہ کرنے کا بخت ہو چکا ہے اور اس کی حدود میں بیت المقدس کی جانب بھیل سے مستقابان تک فوجیس اور سامان جنگ اور کیٹر التعداد آلات و اسلحہ جمع کر وسیکے مستقابان تک فوجیس اور سامان جنگ اور کیٹر التعداد آلات و اسلحہ جمع کر وسیکے میرا بیٹا افتیل اس ولاہت کی مفاظت اور تھیداشت پر متعین ہے اور میرا چھوٹا بیٹا عثان معراور اس کے نواح میں انتظام پر مقرر ہے۔"

سلطان کی ہیت المقدس میں عبدالاصنی کی ادائیگی اسلطان کی ہیت المقدس میں عبدالاصنی کی ادائیگی اسلطان ملک عادل کو ہمراہ لیے ہوئے بیت المقدس کو روانہ ہوا اور عبدالاصنی تک وہیں انتظام واہتمام میں مصوف رہا۔

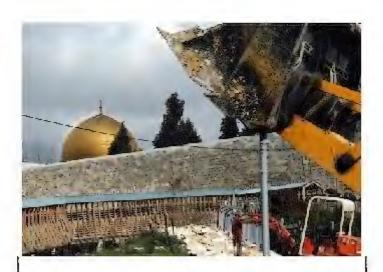

زیر نظر اتسویر بدوایوں کے عواقم کی مند پولتی تصویر ہے کہ اور دیت الرقد میں کا کیا حشر کرتا جا جے پیس مجھی وہ وقت تھا کہ جب بیت المقدس کی طرف وقت وال میٹی آگئے بھی ہوڑ وی جاتی ہمی اس وقت پسرے دار بیدار تھے اب مو گئے ہیں کہ اسرا کیل آفار قدیر کی تحداثی کے نام پر بیت المقدس کے مختلف حصول کے ساتھ ہیں سلوک کر رہا ہے۔ آیک وقت تھا جب دیت المقدس کی حاقت کی خاطر سلوکن صلاح الدین نے طویل اور اعصاب حمکن بنگ لڑی۔ مسلمان اور مسلمی میدان کارزار ہیں برام ممل تھے۔ آیک موقع پر رچا نے اس سبہ حمی بنگ ہے بیزار ہوکر مطان کو تھا: "مسلمان اور میلین تھا۔ ایک موقع پر رچا نے اس سبہ حمی بیٹ اور مسلمین اور مطلب کو تھا۔ مرف بیت المقدس کا جارہ کی عبال موق بیت المقدس کو تعلیمی اور مسلمین علی موزن کے کا طاقہ عمارا حق ہے اور صلمیت اعظم مارے موقع کی گئی گئی ہے۔ اور سلمیت اعظم مارے موالے کر کے ایم پر اس اور تعادے کی ایم پر اس

سلطان نے اس کا یہ جواب دیا: "انقدس جیسہ آپ کے لیے محتم ہے ہمارے لیے بھی ای طرق بگ اس سے بدھ کر قابل احترام ہے کہ سیس سے شارے بیٹیر بڑتیا کو سمواج ہوئی تھی۔ اندا اس کا تصور بھی نہ کریں کہ ہم اس سے دست برداد ہوں گے 'جمان تنگ فلسطین کا مسئلہ ہے تو وہ ہمارا ملک ہے ' آپ نے محض مسلمانوں کی گزوری سے فائدہ افعائر اس کو فصب کر لیا تھا۔ ری صلیب کی بات تو اس پر قیند برقراد دکھنا مارے مصالح ہے موقوف ہے۔ "



آن کے بعد عسقان کو کیا اور ملک کے انتظام اور بندوہت اور رعایا کے حالات کے استفام کو جند عسقان کو شاہ زادہ عربی عثان کے ساتھ مصر دوانہ کر دیا اور خود عکا کے علاقہ کی طرف گیا۔ لنگروں کا جائزہ لیا۔ نی فوجیس محرق کیں اور لنگروں کا جائزہ لیا۔ نی فوجیس محرق کیں اور لنگروں کو مرحدوں کی حفاظت کے لیے مقرر کر کے روانہ کیا۔ عکا کی حفاظت اور استحکام کے لیے بحوزہ عمادات کی ترقی کو جو بھاؤ الدین قراقوش کے ذیر اہتمام بین رہی تعیس و رفانہ توا۔ حکام کی تبدیلیوں اور تقرریوں کی باہت احکام جاری کرنے اور ہرایک قسم کی انتظام جاری کروہ ہوا۔

بيت المقدس بر نصب صليب اعظم كي بقداد روا على وسط ماد ۵۸۵ جري مين دربار بغداد كاسفيرسلطان

کے باس آیا اور اس کی واپسی پر سلطان نے اپنا سفیراس کے ہمراہ جیجا اور تجیب و غریب حجا کف اور لیتی اور نادر اشیاء معہ عیسائی قیدیوں اور نغیمت کے بیش قیمت اسباب اور عیسائی بادشاہ کے تاج اور لباس اور صلیب اعظم کے جو صخرہ مقدمہ پر نصب کی ہوئی تھی؟ یادشاہ کی خدمت میں بیت المقدس کی عظیم کامیائی کے نشان کے طور پر دوانہ کر دیئے۔

### کچھ مزید عظیم جہادی کارناہے

سال کی اور بھی عظیم کارنا ہے ہیں جنہیں صلاح الدین دائے نے اپنی ذندگی کے اور بیا آخری برسوں کے دوران سرانجام دیا' اور شاید بیہ برس چھ سے ذا کد نہ ہوں گے اور بیا مختلف النوع کامیابیوں سے بھر بور ہیں۔ کچھ علمی 'کچھ سیائی اور کچھ ان کے خادد… پی کچھ باتی عشکری کامیابیوں کے بالاختصار ذکر پر اکتفاکر تا ہوں' جن کا ابھی تھوڑی دیر تمجل میں نے فتح المحقدس کے شمن میں اشارہ کیا ہے' اور وہ بیہ ہیں : فتح طبریہ' الناصرة' اسوف، ھونین' جیلہ' تو الساقیہ' قلعہ البیرة' حص مضری' حص الحازریہ۔' الساقیہ' المحتود الله المحتود نے المحتود الله المحتود الله المحتود نے المحتود الله المحتود الله المحتود نے المحتود الله المحتود نے المحتود نے

صلاح الدین ایولی رفت ادر اس کے استاذ نور الدین رفت ہے جبل صلیموں نے دریائے اردن اور بھر الدین رفت کے درمیان سب علاقوں پر قبقہ جمالیا تھا۔ حتی کہ مسلمانوں کے پاس .... ایک محق کے بعق .... دریائے اردن کے فولی کنارے ایک مربع سنی میشر جگہ بھی نہ رہی متنی میشر کے بھی نہ رہی متنی۔ بلکہ اس کے برعکس دریا کے شرقی کنارے صلیمیوں کے تقلع اور

اس نمتند میں وریاؤں سندروں اور ختلی پر واقع صلیروں کے قاموں ریاستوں اور فوتی ماوٹوں کی "تشيئات بيں كد بن بر سلفان صلاح الدين شابين بن كر جيئتا دبار بالآخر إن قيام صليبي تعكنوں" رياستون الفهول ويهاوُغول وفيره كي اعتف سے اينك عباكر الناكو عيست و ناؤه كر ديا۔ اكر أت فاكوني عقران ہو ؟ قو والی سادی عرف اراب من كرار كر مرجا؟ كين ساعان نے فداكرات كى عبائ جادى روات اختیار کیا جس کی بنای آن یہ مااتے مسلمانوں کے قیفے میں ہیں۔ مضبوط مقامات موجود تحے جیسے کہ کرک اور انشوبک وغیرد..... صلاح الدین نے ہمت ہے كام ليا.... الله ك فعل وكرم اور أين احلامي محصى خويول كي بدولت.... كم اشيل "مور" اور "یافا" کے ورمیان ساحل یا جی چھوٹے چھوٹے دارکوں میں محصور کر ویا۔ اگر ائقه تحالی اے کیلی مسامت اور دے ویتا اور وہ ۵۸۶ھ میں وفات شریا تا تو اور کھی جیرت ا نُعِياً فارنا ﴾ مرانجام وينا- إنشار الله ليكن فيحر بهي اس في دو كيا حق ادا كر ويا- يقيمنا صلاح الدين النظر مسلم قائد ان حمله آورول اور ملك بر قامضول غاصبول كو ملك سنة. تطلق بر اور ال کی معدری آمد و رفت پر اور اشیل ان کے ملک یورپ تک واپس و تلیا ہیں اہم ممائن پر اکثر سوچ رہتا تھا گاک دوید ملاقے اسلامی تعلیمات ہے منور اور یہ بیت ک ظلمات سے پاک ساف کر سے .... ایک بار وہ اپنے وزیر این شداد سے جب کہ وہ دولوں عجلوین کی ایک جاعت کے جمراہ ایک ساحلی مهم پر جارت تھے میوں جائیا ہے اوا ایکا میں اوا انگاریا ہی نْجِيِّةِ أَيْفِ باتِ بْمَانُول؟" ابن شداد نے کہ: " بن شرور!" تو صلاح اندین رئٹنہ کئے لگا: " تعرب ول مين ميا بات أتى ت كه ساحل كي البيه مابات الله تعدلي كب فخ كروائك كالمايش (ب يورت مُلَك بش ينظر غائز ويكتر جون تو ون بين بيات اختی ہے کہ لوگوں کو خیر ہاد کھول اسٹینے جنگلات تک پہنچوں .... سمند رکی ایٹ پر سوار ہو کر ..... ایک آیک جزیرے تک جنچوں .... زمین کا ایک ایک پیچ مختاش کروں ۔۔۔ روے فرمین پر انتہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کو (زندہ) ہاتی تَ جَهُورُون ..... يا يُهرين خود شهيد مو جاؤل-" الله اكبر!

حلاح الدين رفينته كامجابدانه طرز زندگي

یوں لگنا ہے کہ المندئی کے ان آخری برسوں میں ابند بعنائی نے اس کے ال سے وغیا کی جر رغبت اور سرغوب و لیندیدہ چنے کو نکل دیا تھا اور جماد کو اس کے لیے ایسا محبوب مختلف بنا دیا تھا کر صرف جذبہ جماد می اس کے دل پرچھا گیا اور جی پر خالب آ گیا تما۔ اللہ مختلف شکات و شدا کہ کو اس پر آسان فرما دیا تھا۔ کہ اس نے زندگی کے بید برس

جمادی تعیموں میں یا پیر گھو ٹروں کی پہتوں پر ہی گذار دیے .... وسٹمن سے اڑتے ،وئے ....

یا ان کا محاصرہ کرتے ہوئے ..... یا پیران کے قلعوں اور ان کی بناہ گاہوں کو فیج کرتے
ہوئے.... ہو آدمی ملک شام اور اس کی موسم سرما میں سروکی کی شدت یعنی اس موسم
سرما کے اولوں' برفوں' بیا ڈوں کی برف باریوں' بیخ بستہ ہواؤں' آندھیوں اور بارشوں
سے آشنا ہے' وہ اچھی طرح سبھ سکہ اور تجربہ کر سکتا ہے کہ صلاح الدین نے کس ولولہ
انگیز جذبہ اور ایمانی حوصلے سے اپنے رہ کی رضا جوئی اور دین کو خالب و کیھنے کے لیے'
ان طالعت میں زندگی بسرکی ہوگی۔

ہم اہن شداد سے صلاح الدین کی زندگی کے بارے میں یہ ایک واضح ترین مثال اسمی فرشتے ہیں ' وہ کتا ہے : "۵۸۳ هر رمضان کے مبارک میلینے کے اوا کل ہی میں سلطان و مثل و مثل ہے ہجانب ''صفر'' چل پڑا۔ اس نے اس اہ مبارک میلینے کے اوا کل ہی بڑی بڑا۔ اس نے اس اہ مبارک میں اپنے بیوی بچوں 'گھر باد اور وطن کی طرف کوئی الشات تک نہ کیا' مثر کر بھی نہ دیکھا۔۔۔۔ طالا لکہ اس ماہ میں انسان جمال کمیں بھی گیا ہوا ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ اکھنے رہنے کے لیے لوٹ آتا ہے۔۔۔۔ اے انڈیا اس نے برواشت کیا ہے' اسے اجر عظیم عطا اے انسان کیا ہے' اسے اجر عظیم عطا فرا۔۔۔ (آمین)

اسی ماہ مبارک میں اللہ کا بہ شیر "صفد" تک پہنچا حالا نکد وہ ایک ایسا مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا تھے تمام اطراف سے وادیوں نے گھیر رکھا تھا اس کے باوجود اس نے وہاں بہنچ کر منجیقی نصب کر دیں۔... بارشیں اسپنے جوہن پر اوادیوں میں بیچی زمین کی وحسن بہت زیادہ (ایسی گارا سا جس میں باوک رکھتے ہی آوی و حفظ جائے) بارشوں کے ساتھ ڈالہ باری بھی شعریر تریں۔... کمکن ہے سب بھی اس کی بلغار کے سامنے اور فوجوں کی صف بندی کرنے میں جن کا موقع محل متقاصی تھا اور اوراج کی رکاوٹ نہ بن سکے۔

ایک رات میں خود بھی آپ کے جمراہ ہی تھا کہ آپ نے بنفس نفیس بارچ مجنیقوں کو نصب کرنے سے لیے مختلف مقامات کا معائنہ کیا۔ ای رات بول قرائے سکے: "ان پانچوں کو نصب کرنے سے پہلے ہمیں سونا نہیں ہو گا"..... لانڈا ایک ایک جماعت کو ایک ایک مخینق حوالے کی اور قاصد مسلسل اس کے اور مخینق نصب کرنے والوں کے بابین آتے جاتے رہے اور مخینق نصب کرنے والوں کے بابین آتے جاتے رہے ایک ایک لحد کی خبرویتے رہے ایمان تک کد آپ (دیشے) کی خد مت گذاری اور امیر کی اطاعت شعاری میں ہمیں صبح ہوگئی۔ منجنیتیں گاڑی (نصب) کی جا چکی تھیں ' تو میں نے آپ ہے ایک حدیث مبارکہ بیان کی اور ای کے حوالے ہے آپ کو بشارت اور خوشخبری سائی ' وہ حدیث نبوی منجام ہے ہے :

«عَيْنَانِ لاَ تَمَشُّهُمَا الثَّارُ، عَيْنٌ بَاتَتُ تَحْرُصُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَ عَبْنُ بَكَتْ مِنْ خَشْبَةِ اللَّهِ))

"دو آتھ میں ہیں جنہیں دوزخ کی آگ جھونہ سکے گی ﴿ اِیک آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں میرہ دیتے ہوئے جائے ہوئے رات گذاری ﴿ ووسری آنکھ جس نے اللہ کے ڈرے آنسو بمادیے"۔

لیکر ''مسقد'' کے ان صلیمیوں ہے لڑائی جاری رہی یہاں تک کہ وہ سلطان کے تکلم نے سامنے مطبع ہو گئے۔

مملک بیماری بھی گھوڑے کی پشت سے بیچے نہ اٹار سکی ا مرض " بھی لاحق تھا

اس کے بادجود میدان جنگ کی چی و پکار اور مکڑ دھکڑ میں رہے ' تو یہ صرف بار گاہ ایزدی سے تواب چاہتے ہوئے تھا۔ وہ صبر و ثبات کے صلے میں جو پکھ انٹد رحیم و کریم کے پاس ہے اسے چاہتے ہوئے کیا کرتے تھے۔

ہم ابن شداد سے اس کے صبر و ثبات کے بارے بیں ایک اور بہلو بھی سنتے ہیں جب کہ عملاح الدین ساٹھ سنز برس کی عمر کے درمیان تھے' وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کتاہے:

یں نے آپ (منٹر) کو ''عکا'' کی چراہ گاہ میں خود دیکھا کہ سلطان کی مرض کی تکلیف انساکو بیٹنج چکل تھی جو اس جسمانی پھوڑوں کی دجہ سے لاحق ہو آن تھی۔ اس مرض نے اس کے جسم کے درمیانی جصے کو ماؤوف کر دیا تھا'جس سے اس سے جیٹما بھی



ایک ناہو و تواب انسویر ۱۰ مرائل معومت آغار قدیدے ہوئے ایس موسدے بیت المقدس تو تقرید کرے اس کی بگید اپنی مہنوت کا بیکن المیمانی قائم کرنے کے مشعوب یہ محل چیزا ہو بھی ہے۔ اس نے تنام انتقاب ملی کو لیے ہیں اور اب موسلہ وار اپنیا مشہوبہ کی کئیں سے ماؤٹول میں مشوف ہے ایک کی کا فائل کے مطاقت کے کے جاممی طوائز رہتے ہیں۔ اور مسجد انتھائی کی تھویو ہندا ور کیچ رہویوں کے اس فرطنی لاکس ملیدنی کی تصویر ہند وہ پسان قائم کرنا چاہتے ہیں۔

نہ جا سکتا تھا۔ وہ خیمہ میں اپنے ایک پہلو پر ٹیک لگائے ہوئے تھا' اور اس حالت ہی میں کھانا کھا رہا تھا' جب کہ وہ اس وقت خیمہ میں ہونے کے باوجود و شمن کے بھی قریب ترین تھا۔ یہ مرض اے ' دشمن سے از نے کے لیے اپنے لشکر کے میمنہ (دائیں طرف کا لشکر) میسرہ اور قلب الجیش (لشکر کا وسل) ترتیب وسنے ہے روک نہ سکا۔ اس مرض کی شدت کے بادصف وہ ابتدائے نمار (میج) سے صلاۃ ظمر تک اور پھر عصر آن مغرب گو ٹرب کی بیشت پر بھی بیشتا' اپنے لشکر کے مختلف وستوں اور یونوں کے پاس پہنیتا' انہیں تکم ریتا' وضیح جماد و قبال سے متعلق منعیات سے روکنا' ان میں ٹی سمیل اللہ فداء ہوئے ویا' واجو ہم شمادت نوش کرنے کی روح کو تربا کا اور گرما آ۔ اور اس کی اپنی حالت یہ وقی کہ شدت الم اور پھوٹوں کی بیشت سے بنچ اتر نے تک سے شدت الم اور پھوٹوں کی فیس کو برواشت کیے ہوئے ہو کا قبا۔ ہمیں اس کی حالت پر ورد محسوس می نہیں ہو آ۔ بلاقک اس پر اللہ تعانی کی بیہ خاص عملیت تھی' اور اس ورد محسوس می نہیں ہو آ۔ بلاقک اس پر اللہ تعانی کی بیہ خاص عملیت تھی' اور اس ورد محسوس می نہیں ہو آ۔ بلاقک اس پر اللہ تعانی کی بیہ خاص عملیت تھی' اور اس ورد محسوس می نہیں ہو آ۔ بلاقک اس پر اللہ تعانی کی بیہ خاص عملیت تھی' اور اس معظم کی برکت تھی جس کی خاطروہ جماد کر رہا تھا۔ اللہ تعانی خود فرمائے ہیں جے اس محسوس معنایت تھی جس کی خاطروہ جماد کر رہا تھا۔ اللہ تعانی خود فرمائے ہیں جے اس کے رسول معظم مان بھی خی جس کی خاص عدیث قدی میں بیان کیا ہو ہوں کی مدین قدی میں بیان کیا ہے:

(أو لا يَرَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَى أُحِبُه فَإِذَا أَخْبَبْتُه كُنْتُ
 سَمْعَهُ الَّذِى بَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَوْهُ الَّذِى يَبْضُوبِه وَ يَدَهُ الَّتِى يَبْطِشُ بِهَا وَ رِجْلَهُ الَّذِى يَهْمُونِه وَ لَئِنْ اِسْتَعَاذَبِي لِهَا وَ لِيَنْ اِسْتَعَاذَبِي لاَعِيْدُنَهُ }
 رِجْلَهُ الَّذِى يَمْشِى بِهَا وَ لَيْنَ سَنَالَئِي لاَعْطِيتُه وَ لَبِنْ اِسْتَعَاذَبِي لاَعِيْدُنَهُ }
 (مَعِيْنَارُي)

"میرا بندہ لگا آر توافل کی ادائیگی ہے میرا قرب حاصل کر تا رہتاہے بہل تک کہ شی اے دین اس سے محبت کرتا ہوں تو جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو جس میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا دہ کان بن جاتا ہوں جس سے دہ سنتا ہے اس کی دہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دہ بکڑتا ہے اس کا دہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے دہ بکڑتا ہے اس کا دہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے دہ بکڑتا ہے اس کا دہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے دہ بکڑتا ہے اس کا دہ ہاتھ بن جاتا ہوں اور اگر دہ جس سے دہ بکڑتا ہے اس کی دہ طاقہ باتھ بن جاتا ہوں در اگر دہ جس سے دہ جاتا ہوں اور اگر دہ جس سے دہ جاتا ہوں اور اگر دہ

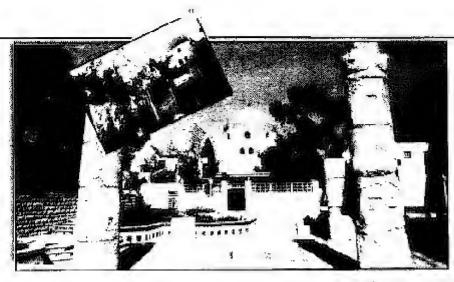

ترانسی جو نمن فور دیب ملک شام فتحر کینے کے جند واسمق بجا اور ترک افراج اس نے سرھے جنمیار ڈال میکسی ڈور ڈ سمنی مل صورہ اسری جان سمیر جا بہنیا جمال مل وید المطان صابع العربی اوبی کی تصویر میں نکر آئے واقع ہے، اس سکیر ترکی نے جر پر شواز الرتے ہوئے صابع الدی اوبی خاص الدی اور کیا کہ اس سکال اُن قرع باتھ ہوار کی یہ ست مطاح الدی فات میں ملک کے جار کا شعور تھے جار کی یہ ست کا ترکی کے جار کا شعور تھے جار کی جہ سے کا ترکی جائے گئے ہوار کی یہ ست کے جار کا شعور تھے اور کی جائے گئے کا ترکی اس سکیل بنزل نے بنام میں دیا ہے کہ جار کا شعور تھے اور کہا ہے۔ مجھ سے پناہ مائٹنے تو بین ضرور اے پناہ بھی دیٹا ہوں۔"

اور وہ اللہ قرآن میں یوں بھی قرما کا ہے:

﴿ وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا قِينَا لَنَهُدِينَتُهُمْ شُئِلُنَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمْعَ الْتُحْسِنِينَ ﴾ الديد والمدينة

"اور جن لوگوں نے ہمارے ملیے کوشش کی (یا جماد کیا کافروں سے لڑے) ہم ان کو ضرور اسپٹے (قرب کے) رہنے دکھائیں کے اور ب شک اللہ (اپنی عدد سے) ٹیک لوگوں کے ساتھ ہے"۔ (تاہمہ از قواب دھید الزمان فاق حید رآبادی)

## ملطان صالح الدين كي وفات

جہاد کی پر مشقت زندگی اور مسلسل بے آرای نے سلطان کو مستقل مریش بنا دیا تھا مرض کی شدت میں رمضان کے کئی روزے تشاہو سے گرجہاد ند چھوٹا۔ اب جو موقع ملا تو قضا روزے اوا کرنا شروع کر دیے معالج نے ان کی تنگیف کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے منع کیا گرسلطان نے ہیا کمد کر کہ "ند معلوم آئندہ کیا حالات پیش آئیں" تمام قضا روزے ہورے کیے۔

وسط صفر ۵۸۹ ہے میں مرض شدت اختیار کر کیا اور وفات سے تین روز تیل خشی کی حالت طاری ہو گئی امعلوم ہو تا تھا کہ جیس سال کا تھکا ماندہ مجابہ تکان اثار رہاہے۔ ۳۷ صفر کی صبح کا ستارہ افق پر نمووار موائق سلطان صلاح الدین کی نبضیں ڈوب رہی تھیں۔ شخ ابو جعفر دی نیے سکراستے موت کے آثار محسوس کر کے سورة حشر کی تلات شروع کی جب آیت ﴿ فَوَ عَالِمُ الْفَنِبُ وَ الشَّفَاذَةِ إِنَّ بِهِ بَهُ وَ اِيكِيكُ مِلْ اللهُ ا



می افتی کی مدود میں اسلامی عجائب گریس و کے گئے فاقین اسلام کے زیر استعال انتہار ہو آج اپنے کمی کیج وارث کی واود کی رہ و کی رہ ا

شاید سه بھی مناسب بی رہے کہ میں (ابن شداد) آپ (رفظ) کے زہد و تقویل اور دنیادی مال و متاخ کی قلت کی طرف اشارة بات کر دول۔ جھے اتنا کہنا بی کائی ہے کہ اس نے اپنے مولا ہے اس حال میں طاقات کی کہ ورہ میں کوئی مخل چھوڑا اور نہ کوئی و نیاوی سرمایہ ' بلکہ اتنی رقم بھی نہیں چھوڑی جس میں زکوۃ واجب او ٹی ' بلکہ وہ ساری دولت جو ایپ چھوڑی وہ سرف کے اور جم (ناصری) اور ایک سونے کا دینار (شای)۔ اللہ تعالی اپنے چھو ٹری وہ صرف کے اور جم (ناصری) اور ایک سونے کا دینار (شای)۔ اللہ تعالی ساخلان کو ونیاوی رقبوں ' ہانوں' بہتیوں' اور کھیتیوں محلات و غیرہ سے بیانہ ای رکھا۔ مسلطان کو ونیاوی رقبوں' ہانوں' بہتیوں' اور کھیتیوں محلات و غیرہ سے بیانہ ای رکھا۔ اگر آپ (رفیقی) دیناوی دولت جمع کرنے اور کو ٹھیاں بلڈ تکمی بنانے میں مشغول ہو جاتے تو بھی بھی اسپ ملائے اور ایک موڑے اور ایک وزیرن میں جاتے تو بھی بھی اسپ ملائے کہ لقیط بن یعمر الدیادی نے کسی ایسے بی سپوت کو ذہن میں کی استطاعت نہ باتے۔ گویا کہ لقیط بن یعمر الدیادی نے کسی ایسے بی سپوت کو ذہن میں کی استطاعت نہ باتے۔ گویا کہ لقیط بن یعمر الدیادی نے کسی ایسے بی سپوت کو ذہن میں کی استطاعت نہ باتے۔ گویا کہ لقیط بن یعمر الدیادی نے کسی ایسے بی سپوت کو ذہن میں کی استطاعت نہ باتھا۔ گئی بین بی سپوت کو ذہن میں دیکھ کی استفاعت نہ باتھا۔ گئی بین بی

فَقَلِدُوا آخَرُكُمْ لِلَّهِ دُرُكُمْ رَحْبَ النِّرَاعِ بِأَمْرِ الْحَرْبِ مُضْطَلِعُا

"وقم اسیخ سب معاملات ای کے حوالے کر دوا ای میں تمہاری بمتری ہے (دوستی کے حوالے کر دوا ای میں تمہاری بمتری ہے (دوستی کرنے کے لیے) اور (دشنی کے حوالے کے اور دشنی کے حوالے سے) جنگ کی بات کے ساتھ تی دشنوں کو تو جبل کر دینے والا ہے این پر قدرت اور غلبہ بیانے والا ہے۔"

لاً مُنْتُرَفًا إِنَّ رَخَاءَ الْعَيْشِ سَاعِدُهُ وَ لاَ إِذَا عَصَّ مَكُوُرُةٌ بِهِ مُحَشَّعًا "دو دنیاوی ناز و نعمت پر اترائے والا شخی گھارنے والا بھی شیں ہے بلکہ سے دنیاوی آسائشیں تو اس کی معاون و مذہ گار ہوتی میں اور شد تی وہ ذرہ برابر ڈرنے والا ہے جب کوئی بدی ہے برتی مصیبت بھی اس پر آن پڑے۔"

مُشْهَدُ اللَّيْلِ تَغَيْثِ أَمُوْدَكُمْ يَرُوهُ مِنْهَا إِلَى الاعْداَءِ مُقَالِغا

"راتوں کو بیدار رہنے والا 'بیدار مغزے ' تمهاری ہی سوچیں اے تھا دیتی ہیں (حمیں جاہ و برباد کرنے کے لیے سوچتا رہتا ہے) گھر دشمنوں پر جملے کرنے کے سنتے سنتے رائے تلاش کر تا ہے (دشمنوں کو لاچار کیے رکھتا ہے)۔"

لاً پُظِعَمُ التُوْمَ إِلاَّ دِیْثُ یَبْعَثُهُ التَّوْمَ إِلاَّ دِیْثُ یَبْعَثُهُ هَمْ الْعَبْلَمُهَا هُمَّا ف هُمَّ یَکْادُ الْفَهِ بِهِی تَسُورُی دیرے لیے چکھتا ہے بہراہے کوئی پروگرام می بیدار کرویتا ہے' قریب ہے (اس کا سطی ساخصہ می) دشمن کی' مدمقابل کی پہلیوں کو توڑ کرنہ رکھ دے۔ (اقراس کے محمل تھے کی کیا کیٹیت ہوگی)۔"

وَ لَيْهُ يُشْغِلُهُ مَّالٌ يُنْفِقِرُهُ عَنْكُمْ وَ لاَ وَلَدٌ يَبْغِنَى لَهُ الرِّفْعَا "اس كا دنياوى مال د متاع النفا كرنا مجمى تمهارى طرف سے مشقول تو ند كر سكے گا اور نه اى دہ تورچتم صافیزادہ غاقل كر سكے گا جس كى رفعت د منزلت كادہ طلب گار اور خواجش مندسے۔"

اِذْ عَابَةُ عَآبَةُ عَآبَتُ يَوْمًا فَقُلْتُ لَهُ ذَبَت لِيَجَنُبِكَ قَبْلُ النَّوْمِ مُصْطَلِحِمًا "أَكُر كُونَى عَيب يَو مَنى روز اس كى (بهادرى كے سليط مِن) عَيب بَولَى كرے مِن اَوَّ صرف اے كيى مُون گاكہ سونے ہے تمل اپنے پياوؤں كے ليے اپنے بسر كو ترم و ملا<sup>اً</sup> كراين."

> فَسَاوَرُوهُ فَأَلْفَوْهُ أَخَا عَلَلِ فِي الْخَوْبِ يَخْتَبِلُ الرِّثِيَالُ وَ السَّبُعُا



 "بڑے بڑے بڑے اس نے اس سے بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اس سے مقابلے کیے ہیں بڑھنے والا بالا ہے ا مقابلے کیے ہیں لیکن ہر باز انہول نے اسے اپنے سے دو ہاتھ آگے ہی بڑھنے والا بالا ہے ا میدان جنگ میں اس کی کیفیت یہ ہے کہ شیروں مخطرناک بھیڑیوں اور در ندوں کو اپنے جال میں بھائس لینے والا ہے ۔"

مُسْتَنْجِدًا یَتَحَدَّیُ النَّاصَ کَلْهُمْ لَوفَارَعَ النَّاسَ عَنْ اَحْسَابِهِمْ فَرَعًا "وه الباہ کر تمام لوگوں کو چیلتے دیتے ہوئے" وعوت مباذرت" پیش کر آ ہ (ہے کوئی میراستاللہ کرنے والا) وہ تو الباہ آگر حسب نسب کے معالمے میں سب لوگوں کے ساتھ قرمہ اندازی بھی کرے تو قرمہ صرف ای کے نام پر نکلے گا۔"

## كاريخ اسلام منت اللهيد كي روشني مين

یمان میں جاہوں گاکہ ایک سوال پوچھوں: کہ عالم اسلام، صلیبیوں کے بلاد اسلامیہ میں بنیاک قدم رکھنے سے قبل جس حالت میں تھا' اس کی برعش حالت جو ہم اسلامیہ میں بنیاک قدم رکھنے سے قبل جس حالت میں تھا' اس کی برعش حالت جو ہم نے ایکی ویکھی' اس کی طرف کیے منتقل ہو گیا؟ جن صالات کے سامتے سے صلاح الدین ان صلیبیوں سے فلسطین آزاد کروانے کی ہمت پا سکا' "صور" اور "یافا" کے درمیان ساملوں پر چھوٹے چھوٹے وائروں میں انہیں و تھکیلئے میں کامیاب ہو سکا' انہیں مزید دور ساملوں پر چھوٹے چھوٹے وائروں میں انہیں و تھکیلئے میں کامیاب ہو سکا' انہیں مزید دور ساملوں ایک تھوٹ کے کہ میں سلمین نہ دی' میں تک کہ میں شامن اللہ تعالیٰ نے اشرف طیل بن قلاون کی قسمت میں لکھی' جو ۱۳۹۶ھ بمطابق ۱۳۹۱ء میں صلیمیوں کے آخری قلعے اور پناہ گاہ" میکا" بر قابض ہو گیا۔

شاید کد اس سوال کا کی جواب ہے کہ تاریخ بھی ایک طرح سے "ہاں" ہے ۔۔۔۔۔ جس سے پچھ عرصے کے بعد "پیدائش" ہوتی رہتی ہے 'جس پیدائش کے بعد سنت البیہ مضوط ہوتی ہے اور بید ہالکل "انسانی پیدائش ہی کی طرح ہے 'کہ جب اس "تاریخی پیدائش"کا"وقت وضع" قریب آ جاتا ہے لاکوئی بھی "اللہ کے تھم" اور اس کی فقد ہر کو



سلطان صلاح الدین کا تحیر گردہ ایک چکی تکسہ ہو نسیبی دشوں نے دوران شازیاں اعلام کی جدی کا مرکز دیا۔ جمال مجاہدی ای دیکی مفتقیں کرتے اور صیبی یافار کہ روکٹ کے لیے دفاق سرکر مجال بھی جدی رکھ کا گڑا گئا ہے جسٹیمیوں کے ناوف لاسفا اور اعلام کاوف کرنے کے لیے ایس جدی مرکز اور جداری شہر مرکز اور اعلام کرتے ہیں۔۔۔۔ کو ایقل فرام سے کا خواجہ کی شروعت تھی۔۔۔۔ کو بھی سے اور کی حرف کے اور مسلم کا مرکز اور جداری شہر مرکز اور جداری شہر مرکز اور میان کا مرف سے دولت قیام آیا

اور ای ہے بھی میادوافوں ناک اور سیف ووٹاؤ یہ ب کے سلیان کے خاط ان کے شکار یہ سب بھی کی اٹی اسلام کے دشمن کیووٹال اور صلیوں کے مشاوی پر سب بھی المعجب، جل مشاوی اور المسلمین کے مشاوی پر سب بھی بالمعجب، جل مشاوی بیار انجازی کے المسلمین کے مشاوی کا میار المسلمین کے مشاوی کا میار کا کا کا میار کا کا می

روک نمیں سکنا۔ بے شک میہ بھی اللہ کی سنتوں یعنی تھموں کا حصد ہے ان سے تعصب رکنے والا کوئی بھی نمیں ہے۔ جیسے "عورتوں کے رحم" ہے "نومولود بچے" دنیا میں آتے میں ای طرح "تاریخ کے رحم" سے بڑے بڑے "واقعات" جنم لیتے ہیں..... ہے واقعات "تاریخی رفتار" کے ساتھ ساتھ دو سرے واقعات سے جنم لیتے ہیں.....

مسلمانوں کے ملیے کس عد تک ہم پنند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان سنتوں اور ان کے نقاضوں کی فطرت سے واقفیت اور شناسائی حاصل کریں ' پھرای انداز اور ای نیج پر اپنے حالات کو ڈھال دیں جو ان سنتوں سے مطابقت اور موافقت رکھتے ہوں' سیجٹا' اللہ کی توفیق سے' دنیا کی باگ ڈور پھرائمیں کے ہاتھ میں ہوگی۔۔۔۔۔

یقیناً بید "کنرور ترین حالات" جن سے عالم اسلام گذر رہاہے 'اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کد "سنت الہید" کے مطابق عنقریب ایک "تاریخی ولادت" ہوئے والی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ٹئ پیدائش "نیا صلاح الدین" ہوگا' پھراس روز حلین بھی واپس لیک آگ گا اور القدس اور فلسطین بھی واپس مل جائمیں گے۔ اِفظہ اُلالہ

﴿ وَ يَوْمَنِهُ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَآءُ وَ هُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ ۞ وَعَد اللَّهُ لاَ يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ لَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (-رودهرو: ١٦-١)

اے امت مسلمہ کے نوجوانو! برسوں پر سے ایک بلک می مگر واضح جملک ہے اور در حقیقت میں موضوع ہی پر سے پڑھانے کے زیادہ لاکق ہے، جو ہر پہلو کو شامل بھی ہے اور تکمل ترین بھی ہے۔ اور خصوصا ان کرب ناک اور غم ناک حالات و ظروف کے تناظر یں جن کا ہم مشاہرہ کر رہے ہیں۔ یقیناً صلاح الدین جیت "زندہ" افراد کی تاریخ پڑھے سے ہی زندگی مل سکتی ہے 'جو عزائم کو زندہ کرتے ہیں' اور ہمتوں کو تیز کر دیتے ہیں' افراد کو "ہم مرتبہ ٹریا" بنا دیتے ہیں' اور پھریقیناً افراد کو "ایک فیصلہ کن زندگی" سے لیے معرکہ کرنے پر تیار کر دیتے ہیں۔

(الله كريم جميس بھى جادو قال كى تلوار تھام كر پورى دنيا كے مظلوموں كى نفرت و مد كے ليے كفرے ہونے كى توفق بختے- يوں ہم ايك بار پھر صلاح الدين كى سنت پر چلتے ہوئے دنيا بھر كے صليبوں اور يموديوں سے قال كرتے ہوئے كرا جائيں تاكہ دنيا پر اللہ كا كلمہ بلند ہو اور صليبوں كے ظالم ہاتھ نوٹ سكيں۔ ان كى دہشت گردى ختم ہو اور ان كے ناپاك جسموں سے بيت المقدس سميت دنيا كے تمام مسلمان خطے پاك اور آزاد ہوں) آيين تم آيين۔ يا رب المجاہدين و المستضعفين۔

سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی توفیق خاص سے نیک کام مراصل پخیل طے کرتے ہیں۔

وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى الْقُدُوةِ الْمُثْلَى لِلاَبْطَالِ وَ الْفَادَةِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ آتَبَاعِهِ.

''اور ورود و سلام محمد (سُرِیجَیم) پر' آپ کی آل آپ کے صحابہ اور آپ کے پیروکاروں پر- وہ محمد (سُرِیج) جو تمام بمادروں اور لیڈروں کے لیے بھترین نمونہ وہ ''۔

وَ رَحِمَ اللّٰهُ صَلاَحَ الَّذِيْنِ وَ مَكَنَّ لَهُ فِي جَوَارِ الَّذِيْنَ اَلْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمِ مِنَ النَّبِيْنَ وَ الصِّدِيقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءَ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ حَسْنَ أُولَبِكَ رَفِيْقًا.

"اور رصت فرمائے اللہ تعالی "صلاح الدین دیلتے" پر اور ان لوگوں کے پڑوی میں اسے جگہ نصیب فرمائے جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے انجیاء " صدیقین مشداء اور صالحین میں سے ان لوگوں کی رفاقت اور صحبت تمثنی ہی معتری ہے!."





# العجلى كي بلغاري

تاریخ شاہ ہے مسلموں اور میود ہوں نے ابتدائے اسلام ہے ہو دین اسلام کومنانے کی تایاک جسارتی کیں اورانل اسلام پافٹکر کشیاں کیں۔ بیا تھی دیشے دوافقوں کا شاسل تھا جب ہورپ کے سلموں انے ہائم حقدہ تو کر بیت المقدی ہو حقدہ من اسلام کا فیکر کشی کی۔ لاکھوں کی تعداد میں سلیمی سندر کے دائے جر طرح کے سامان حرب و خرب ہے ہیں ہو کر حموب میں اسلام کا چیرے دار سلطان ملاح الدین ایو بی جاگر افسان منا نے کے بعد بیت المقدی پر بھیٹ کیلئے بقت کر کیا جائے ہیں اور پافسان ما کا ایر کی ایو گیا ہوں گیا ہوں کے اور بیت المقدی پر بھیٹ کیلئے بقت کر کیا جائے گئا ہوں کی جر اور اور المسلم کا چیرے دار سلطان ملاح الدین ایو بی جاگر و بیازوں کی وادیاں ، متعدروں کے سامل وریا کا بہائے ہیں گئی چی اور چی تو کر کی ہوئی فون آلود لا شول ہے کہ سلطان خیسان کی در اور ان کے ملا نے صلح و بیان پر ان کی اور چی تو کی اسامہ بی او دن کا بہائے بیان کی افسان سلام کا بہائے ہیں کہ مسلمانوں سے جر کے سلطان کے دائی قدر کا کی اور خیا ہوئی تو کی کوئی آلود لا شول سے جر کے سلطان کے دائی کوئی کی اور خیا ہوئی ہوئی فون آلود لا شول سے جر کے سلطان کے دائی کی مدرجاری بی کی کہ کیا تو ان کی اجازی کی مسلمانوں سے میسی جنگوں کا بدار لیس کے دائی کوئی کی مسلمانوں سے میسی جنگوں کا بدار لیس کی مسلمانوں سے میسی جنگوں کا بدار لیس کے دائی کوئی کوئی کی دوئی کی جائے دائی کی جائے کی کی کائی کی دوئی کی کی گئی ہوئی کی کی کرائی جائے میں کی امان کی بران کی امان کی ہوئی کی گئی گئی ہوئی کی کرائی جائی میں گئی گئی ہوئی کی کرائی جائی کر دی کرائی جائی کرنگی کی کرنگی جائی کرنگی کی کرنگی جائی کرنگی ہوئی کرنگی جائی کرنگی کی کرنگی کرنگی جائی کرنگی کی کرنگی کرنگی

"ايولي كي يلغاري"



دَارُالابْلاغ

كاب وسنت ى اشاعت كاستالى ا داره